



المنافعة الم

المالية المالية والمالية والمالية المالية الما



معرما مزے مبلی الفار ہالم ی مقت کبید ی سنین الحدیث منت مولانا سی داکئی سمکے حالات منایاں صفات ، انداز تعبیم و تربیت ، دینی واصلاحی و قوی و بی اور حکی خدات کا دلآد پر اور ایسیان ا مزوز تذکره

مَوْلِانَاعِبُلِلْفِيْوَمْ حِفْلِ

(القاسى البيرى عامغه الوسريري المعلى الوسريري المعلى البيري على البيري المعلى المعلى

#### بسم اللّه الرحمٰن الرحيم

### جمله حقوق محفوظ ہیں

| نام كتاب مستسسس سوانح شيخ الحديث مولا ناعبدالحق"                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| تصنيف مولاناعبدالقيوم حقاني                                                            |
| ضخامت سيسسسس                                                                           |
| کمپوزنگ مسمسسسسس حافظ حبیب الرحمٰن ،گل رحمٰن ، جان محمر                                |
| پروف ریڈنگمولاناعمادالدین محمود                                                        |
| تعداد٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                   |
| تاريخ طباعتمگن ۱۰۰۱ء / صفرالمظفر ۱۳۲۲ھ                                                 |
| ناشر جامعه ابو هريره فالقرام اكيد مي جامعه ابو هريره فالقرآ باد ضلع نوشهره سرحد بإكسان |
| ملنے کے پتے:                                                                           |
| 🗘 کتب خانه رشیدید ، مدینه کلاته مارکیث راجه بازار راولپنڈی                             |
| 🗀 مکتبه سیداحمد شهید ، ۱۰ الکریم مارکیٹ ، اردوبازار لا هور                             |
| مکتبة الایمان ،غزنی اسٹریٹ پوسف مارکیٹ اردو بازار لا ہور صف                            |
| 🕥 زم زم پبلشرن ، نزد مقدس مسجد اردو بازار کراچی                                        |

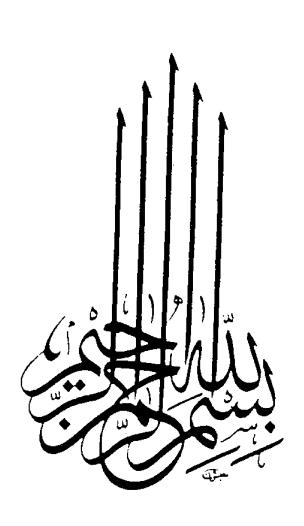

## شیخ الحدیث مولا ناعبدالحق میرمصنف کی دیگرعلمی کاوشیں

| صفحات               | نام تناب                                                |   |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---|
| 536                 | 🖍 حقائق السنن شرح اردو جامع السنن للتريزي               | 3 |
| 1200                | ما منامه الحق كاشخ الحديث مولا ناعبد الحق" نمبر         | 3 |
| 406                 | 🕻 صحیبتے باالی حق                                       | 3 |
| 320                 | 🖍 سوانح شيخ الحديث مولا ناعبدالحق "                     | 3 |
| 275                 | میرے حفزت میرے شخ "                                     | 3 |
| 120                 | 🖍 شخ الحديث مولا ناعبدالحق" بارگاه رسالت ميں            | 3 |
| desiring programmes | عشخ الحديث مولا ناعبدالحق" كي قومي وملى اورسياسي خد مات | 3 |
|                     | 🖍 شخ الحديث مولا ناعبدالحق" كى ڈائرى                    | 3 |
| 64                  | 🗲 شیخ الحدیث مولا نا عبدالحق ؒ کے اوراد و وظائف         | 3 |
| إو                  | القاسم اكيرمي، جامعه ابو هريره خالق آ                   |   |
|                     | ضلع نوشهره سرحد پاکستان                                 |   |

## فهرست مضامين

| مفحةمبر |                                                   | صفحةبسر | مضامین                                                           |
|---------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 36      | والدين کي دعاؤن کاثمره                            | 15      | رف آغاز ـــــ عاز ـــــــــــــــــــــــــــ                    |
| 37      | حضرت شيخ الحديثٌ كے اساتذہ                        | 23      | اظهارتشكروسياس                                                   |
| 38      | احرّ ام اما تذه                                   | 24      | بہارروئے دوست ۔۔۔۔۔۔                                             |
| 40      | اساتذه کی اولا دیے محبت                           |         | *****************                                                |
| 40      | ا كابراسا تذه اورشيوخ كا تذكره                    | İ       |                                                                  |
| 42      | محبوب استاد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ |         |                                                                  |
| 42      | خود شناس کی درسگاہ۔۔۔۔۔                           |         | ا بابا)                                                          |
| 43      | قوت حافظ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔    |         |                                                                  |
| 43      | شخمه نی" 'امام الحدیث                             | 25      | عهد طفوليت والدين كسب علم                                        |
| 44      | حضرت مدنی ٔ کا کمال حافظہ۔۔۔۔۔                    |         | اوراحتر ام اساتذه                                                |
| 44      | شخ مدنی" کافیضان حدیث ۔۔۔۔                        |         | اروا برا ایکارا                                                  |
| 46      | حضرت مولا ناعبدالسيع" كاتذ كره                    |         | حضرت شيخ من والده ما جده                                         |
|         | ******                                            | 25      | عشرت ن والدها طبره<br>حصول تعلیم                                 |
|         |                                                   | 27      | روٹی کے لئے آٹھ میل دور جانا پڑتا۔۔                              |
|         | (r - l)                                           | 28      | روی نے ہے آھیں دور جاما پر ہا۔۔<br>ایک وقت کے کھانے پراکتفا۔۔۔۔۔ |
|         |                                                   | 30      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |
|         |                                                   | 31      | پیٹ بھر کر کھانانہ ٹل سکا۔۔۔۔۔۔<br>نیاسی اسلم میلاک کے ساقہ      |
| 48      | درس وتدریس اورافاده                               | 31      | ز مانه طالب علمی کاایک دلچسپ واقعه-<br>ا ا                       |
|         | واستفاده                                          | 32      | لبودلعب سے نفرت ۔۔۔۔۔۔۔                                          |
|         |                                                   | 34      | اطاعت واحترام والدين                                             |
| 40      | تدریی سفر کا آغاز ۔۔۔۔۔۔                          | 35      | ا کرام والده                                                     |
| 48      | عررين عروا عار ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 35      | والدوسے اجازت کا اہتمام۔۔۔۔                                      |
|         |                                                   |         |                                                                  |

| صفحتمر                     | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفحةبر | مضامين                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 71                         | آشیانه کم ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49     | با قاعده حلقه درس كا آغاز ــــــــ    |
| 72                         | ذوق مطالعه اور كتب بني كااشتياق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49     | تدریس اور ضروریات کی تخمیل ۔۔۔        |
| 73                         | انبهاك مطالعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50     | دارالعلوم دیوبند سے بلاوا۔۔۔۔۔        |
| 73                         | مطالعہ کے وقت کا نوں میں رو کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51     | دارالعلوم کی کہانی حضرت کی زبانی۔۔    |
| 74                         | چلتے چلتے مطالعہ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53     | تدریمی عظمت کااعتراف                  |
| 74                         | زوق شعروادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54     | تدريى فيضان                           |
| 75                         | ا امام شافعی" کی وصیت ۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55     | تدریس صدیث کے برکات۔۔۔۔۔              |
| 75                         | جب نصب العين واضح مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55     | تدريس محبوب مشغله                     |
| 76                         | محبوب کا قلیل بھی بہت ہے۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57     | آ خری کمحات میں امالی تر مذی کی فکر۔۔ |
| 76                         | لبنديده اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ******                                |
|                            | ************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                       |
|                            | اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | نا تا                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59     | نظرييه لعليم وتربيت                   |
| 83                         | اخلاق و عادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -60    | تعليم                                 |
|                            | اورمعمولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63     | ربت ـــــ                             |
|                            | יאל לש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65     | نظم دنسق ادر بالهمی شظیم              |
| 0.2                        | 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66     | مدارس کی اصلاح اور سیح نیت ۔۔۔۔       |
| 83<br>83                   | ا ۲۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67     | جامع نصاب تعليم                       |
| 84                         | انداز گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | **********                            |
| 84                         | الدار موتات الدار الموادد الم |        |                                       |
| 87                         | يوسيه روه ک ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | ( باب ۲۰                              |
| 88                         | موران و حقق ب الفع من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                       |
| 89                         | حکمت وند بیر۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ذ وق علم' شوق مطالعهاور               |
| 89                         | ونورشفقت ومحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70     |                                       |
| 90                         | صبروخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | بينديده اشعار                         |
| The Control of the Control | · /·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       |

į

| صفحة بمبر   |                                                  | 7.       |                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del></del> | <del>                                     </del> | صغحةبر   | مضامين                                                                                                         |
| 105         | رشوت ہے رقم والیس کردو۔۔۔۔۔                      | 91       | طم اور بر د باری ۔۔۔۔۔۔                                                                                        |
| 106         | فضامسجد كوذ اتى استعال ميں لا نا                 | 92       | میں آرام کروں اور مہمان انتظار؟ ۔۔                                                                             |
| 106         | ورع وتقوى اورمشتبها شياء                         | 93       | يا گل فخص كودو باره بلاليا                                                                                     |
| 107         | ماہانہ مشاہرہ اور حضرتُ کامعمول۔۔                |          | طالبات برشفقت قرآن سننے }                                                                                      |
| 108         | لفٹ کی پیشکش محکرادی۔۔۔۔۔                        | 94       | كاابتمام اورانعام}                                                                                             |
|             | ******                                           | 95       | حسن اخلاص ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                |
|             |                                                  | <u> </u> | ***************************************                                                                        |
|             |                                                  | :        |                                                                                                                |
|             | (۲ – ا                                           |          |                                                                                                                |
|             | • • •                                            | Ì        | اب ٢)                                                                                                          |
| 110         | ز مدوتو اضع اور فنائيت                           | }        |                                                                                                                |
|             |                                                  | 96       | زوق عبادت وانابت اور                                                                                           |
| 112         | وزارت کوتھکرادیا۔۔۔۔۔۔                           |          | تقويل وخشيت الهل                                                                                               |
| 112         | خلوص کی بر کتیں۔۔۔۔۔۔                            |          | و الرقيق ال                                                                                                    |
| 113         | اكرام سلم                                        | 96       |                                                                                                                |
| 113         | معاصرین کی شہادت۔۔۔۔۔                            | 97       | زوق عبادت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 |
| 115         | تبحرعكمي اورتو اضع                               | 97       | مقام عبدیت                                                                                                     |
| 115         | عالى ظر فى                                       | 97       | فغان صبحکاهی<br>زوق قرآن                                                                                       |
| 116         | سوره فاتحه میں غلطی اور حضرت کی توجہ             | 98       | دون کر آن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  |
| ĺ           | *****                                            | 100      | بوہررمدن<br>گرفتہ دل تھے بڑے دوئے۔۔۔۔۔                                                                         |
|             | (باب ۸                                           | 101      | ترفد دن سے بر مےرد سے۔۔۔۔۔۔<br>تقویٰ وخشیت البیٰ ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |
|             | $\overline{}$                                    | 101      | محصے بھول توڑنے کی اجازت نہیں۔۔۔<br>مجھے بھول توڑنے کی اجازت نہیں۔۔۔                                           |
| ļ           |                                                  | 101      | <u>بھے ہوں ور سے ن ہجارت ہیں۔۔۔۔</u><br>استری کرنے کی جازت نہیں۔۔۔۔۔                                           |
| 118         | مخلوق خدا پر شفقت محبت ٔ                         | 102      | ا مرن رہے م جارت میں۔۔۔۔۔<br>مخاط زندگی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                              |
|             | شخسین نشجیع ، علم پروری                          | 104      | اعطاء سند كامعالمه                                                                                             |
|             | ·                                                | 104      | ا قطاء شمر قالم فی مدرور و مدر |
|             | اوراصاغر نوازی                                   | 105      | امتحان کے بعد سند دیں گے۔۔۔۔۔                                                                                  |
|             |                                                  | 100      | ا کان کے بعد سردیں ہے۔۔۔۔                                                                                      |

| صفحةبر | مضاحن                                                       | صفحتمبر  | مضامين                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | (10 00)                                                     | 119      | التفات يار                                                                                                    |
|        |                                                             | 120      | دل کا سودا۔۔۔۔۔۔                                                                                              |
|        | ٠ م                                                         | 120      | بچول پر شفقت ۔۔۔۔۔                                                                                            |
| 137    | وجاهت ومحبوبيت                                              | 121      | شفقت ورانت                                                                                                    |
|        |                                                             | 122      | يمكر شفقت                                                                                                     |
|        | علماء کے اختلافات اور حضرت}                                 | 123      | هجيع ودل جو ئي۔۔۔۔۔                                                                                           |
| 138    | شیخ الحدیث پراعماد۔۔۔۔}۔۔                                   | 124      | اصلاح كاحكيماندانداز ــــــــــ                                                                               |
| 140    | ولوں کے بےتاج بادشاہ۔۔۔۔۔                                   | 125      | ایک واقعہ جو بھی نہیں بھولوں گا۔۔۔۔                                                                           |
| 143    | اورریکارڈ نگ بند ہو کئ ۔۔۔۔۔                                | 127      | ایک طالب علم ہے کمال شفقت۔۔۔                                                                                  |
| 144    | دلول كاحكمران                                               | 129      | مهمانوں کاخیال۔۔۔۔۔۔                                                                                          |
| 144    | آ پهمار سادشاه ين                                           |          | ******                                                                                                        |
| 146    | رعباور عظمت شان ۔۔۔۔۔۔                                      |          |                                                                                                               |
| 147    | شاه فهد کا پیغام ۔۔۔۔۔۔                                     |          | 9-1                                                                                                           |
| 149    | قا ئدشر لعيت كا خطاب                                        |          |                                                                                                               |
|        | ******                                                      |          |                                                                                                               |
|        |                                                             | 131      | فياضى وايثاراور                                                                                               |
|        | ( باب ۱۱ )                                                  |          | جودوسخا                                                                                                       |
|        |                                                             |          | • 5003.                                                                                                       |
| 150    | چند منامی بشارتیں                                           |          | م المستعدد |
|        |                                                             | 132      | عیادت اور سخاوت ۔۔۔۔۔<br>مجاہدین میں نفتری کی تقسیم ۔۔۔۔۔                                                     |
| 151    | دارالعلوم حقانیه اور بشارات منامی                           | 133      |                                                                                                               |
| 153    | دوره و اعامیار ربارت و مان<br>حضورا قدس کی روٹیاں۔۔۔۔۔      | 133      | افغان مجاہدین سے مالی امداد۔۔۔۔<br>مریضوں کی مدد۔۔۔۔۔۔                                                        |
| 153    | ورایدن ارزیان میسیر                                         | 134      | ا مہمانوں کی خدمت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                  |
| 154    | دودها به ارورس بر کو اور اور اور اور اور اور اور اور اور او | 135      | بها نول کی خدمت۔۔۔۔۔۔<br>پر وسیول کی خدمت۔۔۔۔۔۔                                                               |
| 156    | منامی وصیت                                                  | 135      | پرو پیون ن طرحت<br>مدیه بھی نہیں لیا                                                                          |
|        | *******                                                     | 135      | •••••••                                                                                                       |
|        |                                                             |          |                                                                                                               |
|        |                                                             | <u> </u> |                                                                                                               |

Ì

| <del>- ::</del> |                                                 |         | •                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| صفحةبر          | مضاجين                                          | صفحةبسر | مضامين                                           |
| 175             | ذ کررسول پروجد کی کیفیت۔۔۔۔                     |         | اب ۱۲                                            |
| 177             | کو چیجوب نے سنتوں کی قدریں۔                     |         |                                                  |
| 178             | ادب پہلاقرینہ محبت کے قرینوں میں                |         | س متن غیر نه نند                                 |
| 180             | کو چیمجوب کی زیارت۔۔۔۔۔                         | 159     | كرامتين اورغيبى نصرتين                           |
| 181             | عشق رسول عليك                                   |         | _                                                |
| 182             | نبي كريم أيلية كابيغام                          | 160     | کرامت بعدازوفات ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ا  |
| 183             | حِفرت مِنْ الحديثُ بارگاه رسالت -               | 160     | الله نے نرینداولا دعنایت فرمائی۔۔۔۔              |
| 185             | مکتوب گرامی                                     | 161     | دعاؤل كاثمره                                     |
| 186             | سرور کا ئنات ُنجات اوروسلیه                     | 162     | توجه کےانقلابی اثرات۔۔۔۔۔۔                       |
| 187             | اتباع سنت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ | 163     | مستجاب د عا کانفتر ثمر ہ۔۔۔۔۔۔                   |
| 188             | سنت نبوی کے بر کات۔۔۔۔۔۔                        | 163     | کلام اکبی اور دعا کی برکت۔۔۔۔۔                   |
| 189             | خلاف سنت امور سط بعی انقباض                     | 164     | تفاندری دیده وری                                 |
| 190             | سنت نبوی کی عجیب مطابقت۔۔۔۔                     | 165     | تغیبی نفرت اور کمال صبر و کمل ۔۔۔۔۔<br>نبن       |
| 191             | خلاف سنتِ امور پر تنبیه ۱۰۰۰۰۰                  | 167     | ایمانی فراست اورزنده کرامت<br>نح سر میان میرانده |
| 192             | اصلاح كاحكيمانه إنداز                           | 167     | ا بحن تباه ہو گیا' گاڑی جلتی رہی۔۔۔<br>ا         |
| 193             | احياء سنت كى تروتى                              | 169     | الله محافظ ربااور گاڑی چکتی رہی۔۔۔               |
| 194             | اہتمام مشورہ۔۔۔۔۔۔                              | 170     | خدانے بدلہ لے لیا ۔۔۔۔۔۔                         |
| 195             | ابتاع سنت كاامتمام                              |         | ******************                               |
|                 | *******                                         |         |                                                  |
|                 | باب ال                                          |         | باب ۱۳                                           |
| 197             | رعوت وتبليغ                                     | 173     | عشق رسول "سوز وگداز و<br>محبت اور آتاع سنت.      |
| 197             | شو درول میں دعوت وحکمت ۔۔۔۔                     |         |                                                  |
| 198             | دعوت وتبليغ ،عظمت واہميت                        | 174     | قربان میرےآ قا۔۔۔۔۔                              |

| صفح | مضامين                                       | صفحةبر | مضاطين                                                                |
|-----|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | ( با ۱۲ )                                    | 199    | تبلیغی جماعت ایک عالمگیرتر یک ۔۔۔                                     |
|     |                                              | 200    | پیکرصبرونخل ۔۔۔۔۔۔                                                    |
|     | 1 1 2 40                                     | 201    | صبروقمل كامظهراتم                                                     |
| 214 | وعظ وخطبات                                   | 202    | طنزوطعن ہےاحتر از۔۔۔۔۔۔۔                                              |
|     |                                              | 202    | تنقید سننے اور ہضم کرنے کا محل ۔۔۔۔۔                                  |
| 216 | خطابت کا آغاز۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | 204    | گالی کا جواب دعا ہے۔۔۔۔۔۔                                             |
| 217 | حفرت شیخ الحدیث کے مواعظ ۔۔<br>بچھ عثیب یوبر |        | *****************                                                     |
| 219 | بجهی عشق کی آگ ۔۔۔۔۔۔                        |        |                                                                       |
| 219 | صرف رضائے پروردگار۔۔۔۔۔                      |        | ( باب ۱۵ )                                                            |
|     |                                              |        |                                                                       |
|     | ( باب ۱۷                                     |        | ارشادات وافادات                                                       |
|     |                                              | 206    |                                                                       |
| 222 | مكاتيب                                       | 207    | ا<br>ا ایمان کی حقیقت ۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| 666 |                                              | 207    | سیان میں میں کے انقلالی اثرات۔۔۔<br>سیابہ مرقر آن کے انقلالی اثرات۔۔۔ |
| 223 | مكتوب اول                                    | 207    | علماءواہل الله کی محبت نجات کاوسیلہ۔۔۔                                |
| 224 | مكتوب دوم                                    | 208    | : کروعیادت ہے تلذ ذنہیں بندگی۔۔۔۔                                     |
|     | ********                                     | 209    | مسلمان ماحول ہے ہیں دبتا۔۔۔۔۔                                         |
|     |                                              |        | الله ك مقوق كي طرح حقوق العباد }                                      |
|     | (اب ۱۸)                                      | 210    | کی ادائیگی بھی لا زی ہے}۔۔۔۔۔                                         |
|     |                                              | 210    | الله پاک تکبر کویسنه نهیں فرما تا۔۔۔۔                                 |
|     | ••                                           | 211    | وین کی خدمت ہے: ندگی ملتی ہے۔۔۔                                       |
| 228 | محدثانه جلاكت فتدر                           | 211    | ا انابت عملی کی ضرورت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                         |
|     |                                              | 212    | قر آن مجيد کا حقیقی مطالبه۔۔۔۔۔                                       |
| 228 | لفظ شيخ الحديث اسم علم بن سيا                | 212    | اجتما كى استغفار                                                      |
| 228 | منزت شخالديث كاطريقه تدريس                   |        | ********                                                              |
| 229 | ایک انتمازی وصف ۔۔۔۔۔۔                       |        |                                                                       |
|     | •                                            |        |                                                                       |

| صفحةبر     | مضامين                                                                                                       | صفحة نمر | مضاخن                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
|            |                                                                                                              | 230      | شخيرني كاتباع                                    |
|            | 10                                                                                                           | 231      | ب مولانا،، حضرت مدنی سے مناسبت۔۔                 |
|            | ر باب ۱۹                                                                                                     | 231      | ,, روه به رفیدن سیست.<br>درس حدیث کی بعض خصوصیات |
|            |                                                                                                              | 232      | دول مديف ص رسيات معتمد<br>حقائق السنن            |
|            | . • <u>.</u>                                                                                                 | 233      | مولا ناسیدابوالحن علی ندوی کی تحریر ۔۔۔          |
| 252        | فقهی بصیرت اور                                                                                               | 236      | ماهنامه دارالعلوم ديو بند كاتبعره                |
|            | حكيمانه فنصلح                                                                                                | 236      | ما بهنامه معارف اعظم گڑھ۔۔۔۔۔                    |
|            |                                                                                                              | 237      | حضرت شیخ الحدیث کے دری افادات۔                   |
| 252        | شیخ الحدیثٌ احناف کے وکیل ۔۔۔۔                                                                               | 237      | کھڑے ہوکر پیشاب سےممانعت۔۔۔۔                     |
| 252        | ں ایدیب عاص کے رسان عادت<br>سر کاری طلاق کی شرعی حیثیت ۔۔۔۔                                                  | 237      | مغربی تهذیب کے اثرات۔۔۔۔۔                        |
| 253<br>253 | دارالعلوم کی مهر                                                                                             | 238      | عبير بالكفار                                     |
| 254        | ورو ایا ہر ایک اعلیٰ مثال ۔ ۔ ۔ ۔<br>فقہی بصیرت کی ایک اعلیٰ مثال ۔ ۔ ۔ ۔                                    | 238      | تبديلي حالات کي رعايت                            |
| 255        | مبن میرک میدس من من مارد مارد مارد مارد مارد مارد از مارد از مارد از مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد مارد | 239      | خلاف معمول فعل کی وجوہات۔۔۔۔                     |
| 200        | ******                                                                                                       | 239      | شرب قائما كاحكم                                  |
|            |                                                                                                              | 240      | مغربی تہذیب کا خلاصہ معدہ پرتی ہے۔               |
| :          |                                                                                                              | 241      | نهی تنزیباادر شفقنامی فرق                        |
|            | ( باب ۲۰                                                                                                     | 241      | ماءزمزم کے برکات۔۔۔۔۔                            |
|            |                                                                                                              | 242      | ماءزمزم كانفترثمر ٥                              |
| 257        | كارزارسياست ميں                                                                                              | 242      | استقبال قبله ہے ممانعت ۔۔۔۔۔۔                    |
|            | •                                                                                                            | 243      | حديث الوالوب كي وجبر جيح                         |
|            | قدم کیوں رکھے؟                                                                                               | 244      | بول صبی اوراحناف کامونف ۔۔۔۔۔                    |
|            | <i>*</i> •                                                                                                   | 245      | كمال حافظه كمال حافظه                            |
| 259        | یمی چراغ جلیں گےتو روشنی ہوگی۔۔                                                                              | 246      | مسحراس کی حکمتیں۔۔۔۔۔۔                           |
| 263        | پندره نزارعلماء کااعتاد ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                            | 247      | عذاب قبر کی حکمتیں۔۔۔۔۔۔۔                        |
| 263        | نفاذ شرلعت محقیقی مسرت                                                                                       | 248      | سائنسی ایجادات اورفهم حقائق                      |
|            | *******                                                                                                      | 251      | ر ہاخواب میں ان ہے شب بھروصال                    |
|            |                                                                                                              |          | ••••••                                           |
|            |                                                                                                              | <u> </u> |                                                  |

| صفحتمير | مضامين                            | صفحةبم | مضامین                              |
|---------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 280     | بجث اسلامی نہیں طالمانہ ہے۔۔۔۔    |        |                                     |
| 281     | ممبران المبلى سےخطاب              | <br>   | باب ۲۱                              |
| 282     | عورت کی حکمر انی اور نمائندگی     | 267    | د نی حمیت ٔ جذبه جها د              |
| 283     | مىلمان كى تعريف                   |        | ، شوق شهادت                         |
| 285     | صدرضیاءالحق پراتمام جمت۔۔۔۔<br>عظ |        | حق گوئی اور بے باکی                 |
| 286     | وزیراعظم سےملاقات۔۔۔۔۔<br>ا       |        |                                     |
|         | ******************                | 268    | محاذ جنگ ہے جلال الدین کا خط۔۔۔۔۔   |
|         | رباب ۲۲ )                         | 269    | حضرت شيخ الحديثُ كاجواب             |
|         | ,                                 | 270    | مجاہدین کے چہروں کودیکھنا 'عبادت۔۔۔ |
| 289     | استغناءاور سلاطين                 | 272    |                                     |
|         | ہے بیازی                          | 273    |                                     |
|         | ار باب حکومت ہے بنازی۔۔۔          | 274    | 1                                   |
| 289     |                                   | 1214   | وزیراعظم پاکستان کااعتراف ۔۔۔۔۔     |
| 291     | شان استغناء۔۔۔۔۔۔                 | 275    | صلاح الدين شهيد کي گوائي            |
|         | (rr _l)                           | 276    |                                     |
|         |                                   | 277    |                                     |
| 29      | علالت ووفات                       | 278    |                                     |
|         |                                   | 279    | 1                                   |
| 298     | ىمان نھيب ہوا ہے۔۔۔۔۔۔<br>ا       | 28     | حق گوئی اور بے باکی ۔۔۔۔۔۔۔۔        |

,

| صفحةبم               | مضامين                                        | صفح تمبر | مضاجن                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 309                  | عورتوں کو تنبیہادرنصیحت ۔۔۔۔۔                 | 298      | وفات                                                          |
| 310                  | سلیقه مندی اور ملائمت کی تا کید۔۔             | 299      | شخ الحديث كاجنازه                                             |
| 310                  | افغان مجامدین سے مالی امداد۔۔۔۔               | 302      | تدفين                                                         |
| 311                  | جو ہونا تھا سو ہو گیا۔۔۔۔۔۔                   |          | **********                                                    |
| 311                  | سرور كائنات الينة كاوسله                      |          |                                                               |
| 312                  | غلبرهياء                                      | -        | رباب ۲۲۲                                                      |
| 312                  | اتباع سنت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |          |                                                               |
| 312                  | تلامذه اورخدام ومتوسلين (بشارت) _             | 304      | انسان ظیم موت                                                 |
| 314                  | مولا ناسم الحق كى فج سے واپسى پر۔             | 304      |                                                               |
| 314                  | امالى ترندى كے مسودات كى فكر                  |          | کے دروازے پر                                                  |
| 315                  | ایمان نصیب اورالله کی شخشش ۔۔۔                |          |                                                               |
| 316                  | فيمله بوچکا ہے۔۔۔۔۔۔                          |          | عیادت کرنے والے کے لئے۔۔۔۔۔ ا                                 |
| 317                  | بینائی درست ہوگئی ہے۔۔۔۔۔                     | 306      | خصوصی ہدایات}۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| 317                  | تهم تو خدا تعالی کا ہے۔۔۔۔۔                   | 306      | ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں۔۔۔۔<br>جہا دادرشہیدوں سے تعلق۔۔۔۔۔۔ |
| 318                  | بارگاه ربوبیت میں استغاثہ۔۔۔۔                 | 307      |                                                               |
| 319                  | پھرآنے کی تکلیف نہ کرنا۔۔۔۔۔                  | 308      | طقها نتخاب کے مسلمانوں کاشکریہ۔۔۔                             |
| 319                  | جنازه آرما ہے غیں درست کرلو۔۔۔                | 308      | مجاہدین کے لئے وعا۔۔۔۔۔۔۔ نیشہ                                |
|                      | ••••••                                        | 308      | خدام کی تربیت اور تا دیب وسرزنش                               |
|                      | ****                                          | 309      | دوران سراور بیمانی کی شکایت                                   |
| \\ \tau \tau \tau \\ | *****                                         |          | <b>Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ</b> Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ                  |

ہم نے تو دل جلا کے سرراہ رکھ دیا اب جس کے دل میں آئے وہی یائے روشی

## حرف آغاز

10

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى

حضرت علی کا قول ہے" عدفت رہی بفسخ العزائم" انسان ہزار کو شش کرے نہ تو کسی کام کو اپنے وقت سے پہلے انجام دے سکتا ہے اور نہ وقت سے پہلے انجام دے سکتا ہے اور جن کے سے ٹال سکتا ہے۔ نقد پر اللی میں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہو تا ہے اور جن کے ہاتھوں سے مقرر ہو تا ہے انہیں تو فیق بھی مل جاتی ہے ۔۔ ع

این سعادت برور بازو نیست

قدرت اپ مقررہ وقت پر اس کام کی شمیل اپ مخفی ہا تھوں ہے کرا و بی ہے۔ پھر جذبہ اور داعیہ بھی پیدا ہو جاتا ہے 'اسباب اور دسائل بھی مہیا ہو جاتے ہیں۔ حضرت شخ الحدیث کی وفات کے بعد جب ہیں اور ر جال کار بھی مل جاتے ہیں۔ حضرت شخ الحدیث مولانا عبدالحق" نمبر "کی تر تیب و تدوین کی احقر کو ماہنامہ الحق کے "شخ الحدیث مولانا عبدالحق" نمبر "کی تر تیب و تدوین کی خدمت کا موقع ملا اور جار سال کی شب ور وز محنت شاقہ کے بعد ایک عظیم تاریخی اور جامع و ستاویزی یادگار نمبر حضرت کے تلائدہ 'متعلقین 'مستفیدین 'عامة المسلمین اور علمی ودینی حلقوں کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تو اسی وقت احقر نے المسلمین اور علمی ودینی حلقوں کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تو اسی وقت احقر نے خصوصی نمبر کے صفحہ ۹۹ پر حضرت شخ الحدیث کی سیرت و سوان کی علیحدہ تر تیب اور تر تیب واشاعت کا اشتمار بھی شائع کر ادیا اور اعلان بھی کر دیا 'کچھ اخذ و تر تیب اور

مسودات پر اہتد ائی مراحل میں کام بھی کیا۔ لیکن بید کام بنہ ہو سکا۔ شاید قدرت کو کی منظور تھا کہ بید کام شھوس انداز میں حضرت شیخ الجدیث کے شایان شان مکمل ہو۔ خود حضرت شیخ الحدیث آگر چاہتے تواپی زندگی میں بید کام مکمل کر اسکتے تھے ' کئی اکابر کی آپ بیتیال ان کی زندگی میں مکمل ہو کیس اور کتابی صورت میں ان کے سامنے آئیں۔ حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں مخدوم زادہ ذی قدر حضرت میں مولانا حامد الحق حقانی بھی کچھ الیمی در خواست کی حکایت نقل کرتے ہیں :

" میں نے حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت!
آپ اپنی یاد داشت (سیرت و سوائح) کیوں نہیں لکھوالیتے تو حضرت مسکراکر فرمانے گئے بیٹا! اب دقت بھی نہیں اور صحت اور نظر بھی کمزور پر چکی ہے۔ میں نے مجبور کیا کہ حضرت! آپ یولیں اور مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب لکھیں گے تو ناراض ہو کر یولے کہ بیٹا! مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب لکھیں گے تو ناراض ہو کر یہ لے کہ بیٹا! مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب ادر بہت سے علمی کام کررہے ہیں 'میں ان پر مزید یو جھ نہیں دواننا جا بتا۔ بعد میں اللہ کو منظور ہوا تو آہتہ آہتہ خود ہی حالات رقم ہو جا کیں گے۔" (الحق خصوصی نمبر 'ص ۱۵۲)

اور آج حضرت کی و فات کے بارہ سال بعد حضرت کاار شاد اور پیش گوئی محمد اللہ پوری ہور ہی ہے۔ "دیر آید درست آید" کے مصداق انشاء اللہ اس عظیم علمی وری ہور ہی ہے۔ "دیر آید درست آید" کے مصداق انشاء اللہ اس عظیم علمی محقیقی اور تاریخی کام ہے حضرت شخ الحدیث کی روح کو سکون اور سر در نصیب ہوگا اور یہ حضرت کی روحانی توجہ کا ثمر ہاور حضرت کی دعاؤن کی برکت ہے۔ حضرت شخ الحدیث کی ذات اور شخصیت منبع علوم و فنون 'منبع فیوض و برکات 'مرکز رشد و ہدایت اور ذخیر ہ گفتار و کر دار تھی اور ان تمام اوصاف کے بیان کے لئے کئی ضخیم نمبر بھی ناکافی ہیں۔ پیش نظر تذکر ہوسوانی محض فضائل اور مناقب کا اظہار مقصود ہے۔ کتاب محض مناقب کا اظہار مقصود ہے۔ کتاب محض

خنگ تاریخ اور شخصیت کے میان میں مبالغہ آمیزی کا مجموعہ بھی نہیں 'بلحہ شخصیت کے وہ پہلوسامنے لائے گئے ہیں جو محرک عمل ہوں۔ جنہیں پڑھ کر قاری کے ذہن میں عمل کا داعیہ پیدا ہو۔اللہ کرے یہ حقیر کاوش قارئین کے افلاص وللہیت میں ارتقاء 'سیرت وافکار میں جلااور فکر و عمل کے تمام زاویوں میں ہمر پورراہنمائی اور انگیخت کاذر بعہ بے۔آمین۔'

حضرت شیخ الحدیثٌ اینی زندگی کے تمام اعمال 'روزوشب کے معمولات' این شکل و صورت اور وضع و قطع میں ایک مذہبی شخصیت کی مثال تھے۔لیکن وہ مککی زندگی کے تقاضوں کو بھی سمجھتے تھے اور قومی فرائض کی بجا آوری میں دہ کسی قوم یرست سے پیچھے نہ تھے اور ایک محدث اور شیخ الحدیث ہونے کے ساتھ وفت کی سیاست اور اس کی رفتار کار کے اندازہ شناس بھی تھے۔ مذہب وسیاست کے جام و سندان پر ان کی گرفت سخت تھی اور دونوں کو یکجا کر کے ان کے دائرہ و حدود کی نزاکت یر بھی نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی بھی شریعت کے خصائص کو عشق کے مطالبوں اور تقاضوں سے یامال نہیں ہونے دیا اور ان کی سیرت کی یہ ایک امتیازی خوبی تھی کہ سیاست کے دریامیں اپنی کشتی کی تختہ بندی کر کے بھی دریا کے چھینٹول سے اپنی زندگی کے دامن کو تر نہیں ہونے دیا۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تر د د نهیں که ان تمام فضائل و محامد علم و عمل اور خصائص و محاس فکر و سیری اور ایثار وقت و جان اور جماد ملی و قومی کی جامع کوئی شخصیت اگر ہے تو وہ شخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق قدس سر ہالعزیز کی ہے۔

-----

اربابِ فضل دیمال 'اہل قلم اور اصحابِ نظر آپ کے علم دعمل کے مختلف مید انوں میں آپ کے افکار وخد مات کا جائز ہ لیس گے لیکن ان معنوں میں آپ کی

زات گرامی ایک ذات تھی کمال؟ آپ کاوجود مقد س دگرامی مرتبت علم وادب فلر و نظر ند بهب وسیاست ایثار و عمل جماد و عزیمت اور اخلاق و سیرت اور ند بهی علم و نون کے مختلف د بستانوں کا ایک د بستان اور سینکڑوں انجمنوں کی ایک انجمن تھا۔ آپ کی وجود مقد س سے فیضان اللی کے سینکڑوں چشمے پھوٹے۔ آپ کی خدمات کا دائر ہ کار بہت و سیج ہے۔ آپ کی دعوت آغاز کارسے لے کر آج تک مدد درس و تعلیم اور ذوق عمل کی تربیت سے لے کر جماد اسانی کے ملی و قومی میدانوں و عوت و تبلیخ اور مواعظ رشد و ہدایت سے لے کر جماد اسانی کے ملی و قومی میدانوں تک جماد افغانستان کے شروعات سے لے کر جماد اسانی کے ملی و قومی میدانوں کہ جماد افغانستان کے شروعات سے لے کر تحریک طالبان تک مسلمانوں کی عام اجتماعی زندگی سے لے کر بین الملی سطح تک رسومات اور بدعات کے خلاف عام اجتماعی زندگی سے لے کر بین الملی سطح تک رسومات اور بدعات کے خلاف عملی اقد امات سے لے کر تومی میدانوں تک اور اسلامی و دینی دائر ہے سے کے کر قومی سیاست کے تمام گوشوں تک اور اسلامی و دینی دائر ہے سے کے کر قومی سیاست کے تمام گوشوں تک پھیلی ہوئی ہے۔

-----<del>-</del>

حضرت شیخ الحدیث کی شخصیت کے مختلف پہلوہیں اور حضرت نے ہر پہلو میں علمی اور عملی کارنامے انجام دیئے ہیں۔ حضرت ایک جامع صفات اور جامع جہات شخصیت کے الک تھے۔ جب حضرت کی سیرت وسوانے کے تمام ابواب اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ کسی صاحب ذوق کو میسرنہ آئیں تو نقش عظمت وجمال اسی قدرنا تمام رہتا ہے۔

کسی صاحب عزم وہمت اہل قلم کواس جانب متوجہ ہونا چاہئے۔اگر خیال ہو کہ موجودہ دور میں کوئی ایک صاحب قلم کئی سال تک اپنے وقت وہال کا ایثار نمیں کر سکے گااور یکسال توجہ وا نہاک کے ساتھ کام جاری رکھنا ممکن نہ ہوگا تو مرکز و مادر علمی جامعہ دار العلوم حقانیہ " خدمات شیخ الحدیث" " کا ایک جامع منصوبہ ہناکر ابنائے دار العلوم میں 'علمی شخصیات میں ان کے ذوق اور رجحان کے منصوبہ ہناکر ابنائے دار العلوم میں 'علمی شخصیات میں ان کے ذوق اور رجحان کے

مطابق اس کے ابواب علم وعمل تقسیم کرے اور ضرورت کے مطابق اس کا مواد اور دوسرے وسائل بھی مہیا کرے۔ ایک مقررہ مدت کے اندر منصوبے کی بیکیل کی سعی کی جائے۔ نیز ایک بورڈ آف ایڈ یٹرز تشکیل دیا جائے جواس پر نظر ٹانی کاکام انجام دے۔

-----

پیش نظر سوانح ایک حامع اور مفصل تحقیقی تاریخ نهیں جس میں جزئیات اور تاریخی تد قیقات تک کو زیر بحث لایا گیا ہو۔ نیزییہ مرکز علم جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی تاریخ بھی نہیں اور اس میں جامعہ کے آغاز 'رفتار کار 'تعمیرات 'ترقیات' تدریسی مراحل 'تعلیمی نظام اور نصابِ تعلیم سے بحث کی گئی ہے اور نہ اس میں جامعہ کے فضلاء 'اطراف واکناف عالم میں ان کے ہمہ جہتی کر دار اور خدمات کو زیر بحث لایا گیاہے اور نہ ہے کوئی ایسامر قع ہے جس میں حضرت کے عظیم سیاسی اور قومی و ملی خدمات کا جائزه لیا گیا ہو 'اور نہ بیہ کوئی ایسی تاریخی دستاویز اور جامع علمی کاوش ہے جس میں حضرت کے جماد افغانستان کے لائق تلامذہ اور اب تحریک طالبان میں فضلاء حقانیہ کے انقلابی کر دار کا تذکرہ اور ثمرہ ہو۔ صرف حضرتً کا جنازہ 'اس کے ایمان برور مناظر 'شرکاء جنازہ کی والہیت 'دور در از ہے لوگوں کا پنچنا' غیبی کرامات اور مقبولیت کی علامات 'عظیم شخصیات کی شرکت اور اینے اینے تاثرات - بذات خود ایک منتقل موضوع ہے۔ منتقبل کامؤرخ صرف اسے مكمل كرے گا توضخيم كتاب بن جائے گى۔ گر ہم نے اس موضوع كى تفصيلات بھى نہیں چھٹرا اور نہ آپ کو اس کتاب میں حضرت کے آباء و اجداد کے سوالح ' خاندانی تاریخ اور نه حضرت کی اولاد و احفاد کا تذکره ملے گااورنه به مهارا موضوع ہے۔

یہ تمام موضوعات حضرت مینخ الحدیث کی سیرت وسوائح کے ایسے روشن

اور تاہناک ابواب ہیں جو بجائے خود علیحدہ علیحدہ کتاب کا عنوان ہیں اور مستقبل کے مؤرخ اور پی ایج ڈی کرنے والوں کے لئے تاریخو شخفیق کی جو لا نگاہ ہیں۔ ۔ ۸۔۸۔۸

آج دل درماغ پر افکار 'شبهات 'مادیت اور غلط عقائد و نظریات کی جو یلغار ہے اس سے حفاظت اور اس کے مقابلہ کی صرف بہی صورت ہے کہ دل کی اس مخفی طاقت کو اکھارا جائے 'ایمان ویقین اور عشق و محبت کی چنگاری کو سلگایا جائے جس کے مقابلہ میں باطل افکار 'بے جا شبهات اور غلط عقائد و نظریات نے جمیشہ سیر ڈال دی ہے۔

شخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق نور الله مرقده کی ہمہ جتی ذندگی میں یہ جو ہر علم و عمل اور سوزش و محبت بہت نمایاں ہے۔ ان کی سیرت ان کے اعمال و اخلاص اور واقعات اپنی سادگی کے باوجود قلوب میں تیر و نشتر کاکام کرتے ہیں۔ علم و عمل در دو محبت 'شوق مطالعہ 'جذبہ جماد و شمادت کے ساتھ اتباع سنت 'احرّام شریعت 'علوم نبوت اور در س صدیث کے ساتھ عشق و وار فقتگی کا جیسا نمونہ ان کی ذندگی میں ملتا ہے وہ اگر نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے۔ اس کے علادہ حضرت شخ الحدیث کی زندگی میں فنائیت اور زہد واستعناء کے ایسے موثر واقعات ملتے ہیں جو زر پرستی کے اس دور میں ترپاد ہے ہیں۔ حضرت تُن الحدیث کی ازندگی میں قائیت اور زہد واستعناء کے ایسے موثر واقعات ملتے ہیں جو زر پرستی کے اس دور میں ترپاد ہے ہیں۔ حضرت کی ایک مفر د اور نمایاں اور رسم ور واج اور تکلفات سے آزادی ان کی عملی زندگی کا ایک مفر د اور نمایاں عضر ہے جو ''سوان کی شخصر ہے جو ''سوان کی شخصر ہے۔

علماءادر صلحاءادر اہل اللہ کے الوان مختلف ہوتے ہیں۔ ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است ہم نے دیکھابھش حضر ات پر حزن وشکشگی کاغلبہ ہو تاہے 'بعض حضر ات احساس نعمت د انبساط سے مسر در ہوتے ہیں 'کچھ حضر ات صاحب جلال ہوتے میں اور کچھ جمال سے آراستہ۔ایک پر ایک حال کا غلبہ ہوتا ہے اور دوسر ۔ پر دوسر ی کیفیت کا۔ مگر حضرت شیخ الحدیث پر جمال تک مجھ کندگار وب کار اور ب بھر و بے بصیرت کا مشاہرہ ہے" فنائیت اور آنا" کی نفی کا غلبہ تھا۔اس عاجز و فقیر کی گندگار آنکھول نے حضرت کی ذندگی کے آخری عشرہ میں قریب سے اور بہت قریب سے در جہو قریب سے در جہو مقام کے تصور سے بھی کم از کم مجھ ناچیز کاذبن تو عاجز ہے۔

حضرت کا علمی مقام دیکھا محد ثانه جلالت قدر دیکھی سیای عظمتیں دیکھیں ، قیادت اور علمی سیادت کا مقام دیکھا ، محبوبیت اور مقبولیت دیکھی ، ذکر و فکر مراقبہ اور عبادت و مجاہدہ ، درس و تدریس اور افادہ عام کے مناظر دیکھے ، کشف و کر امات کا مسلسل تجربہ ہو تارہا۔ گر بخدا! ہزاروں کھلی کر امتیں اس ایک نعمت عظمیٰ " فنائیت " اور " انا " کی نفی کے برابر نہیں ہو سکتیں ۔ رب لم بزل نے حضرت شخ الحدیث کے قلب وباطن کو حب جاہ ، ریاو شہرت کے جذبہ ہے پاک محضرت شخ الحدیث کے قلب وباطن کو حب جاہ ، ریاو شہرت کے جذبہ ہے پاک کردیا تھا جس کے بارے میں انکہ صدق و صفا کا ارشاد ہے کہ صرف طالبین و سیالکین ہی نہیں بلحہ صدیقین کے قلوب سے جور وحانی بیماری سب سے آخر میں نکلی ہوہ حب جاہ کا جذبہ ہے۔ " آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین میں نکلی ہوہ حب جاہ کا جذبہ ہے۔ " آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاہ " سوانح شخ الحدیث آئی ایک نقط کی تفصیلی شرح ہے۔

کتاب میں حضرت کے ہمہ جہتی خدمات 'عالات و کمالات تر زیاد دال پہلوؤں کو نمایاں کرنے کی کو شش کی گئی ہے جن میں طالبان علوم نبوت 'فضلا کے مدارس دینیه 'عامة المسلمین اور عام لکھے پڑھے طالبین کے اصلاح کے لئے سبق اور پیغام ہے ۔ پھر ناچیز کاتب الحروف نے ماہنامہ الحق کے " شیخ الحدیث مولانا عبد الحق نمبر "صحیح بالیل حق 'وعوات حق 'قومی اسمبلی میں اسلام کا معرکہ وغیرہ کو

سواح من الحديث ٢٢ حف آغاز

سامنے رکھ کران تمام گوشوں کو اجاگر کرنے کی مقدور بھر سعی کی ہے جو کسی بھی درجہ میں علم وعمل اور اصلاح ظاہر دباطن کے محرک اور اصلاح انقلاب امت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔

البتہ یہ بھی ملح ظ خاطر رہے کہ حضرت شیخ الحدیث کی سوائے میں خوارق و
کرامات اور مبشر ات و منامات کے بیان میں تفصیل واطناب سے اجتناب کیا ہے۔
مقصد کی ہے کہ حضرت آیک انسان سے اور انہیں انسان ہی کی صورت میں
منایال کیا جانا چاہیئے تاکہ علمی ذوق رکھنے والے اور قابل تقلید نمونوں اور قابل
اتباع زندگی کا بحس رکھنے والے طبقہ کو حضرت کے علمی کمالات ، جامعیت ،
اخلاقی بلندی ، دینی کو ششوں ، جمادی مساعی ، تعلیمی اداروں کے قیام و استحکام ،
اخلاقی بلندی ، دینی کو ششوں ، جمادی مساعی ، تعلیمی اداروں کے قیام و استحکام ،
رجوع الی اللہ ، اتباع شریعت و سنت کی دعوت اور اتحاد امت و وحدت ملت کی
مساعی مشکور کا اندازہ ہو اور حضرت کے حالات کو پڑھ کر عمل کا جذبہ بیدار ہو۔
مساعی مشکور کا اندازہ ہو اور حضرت کے حالات کو پڑھ کر عمل کا جذبہ بیدار ہو۔
انہیں اپنی کمز وریوں اور خامیوں کا حساس ہو ، فکری مجروں کی اصلاح ہو ، عزم و
مت میں بلندی ، قلت و نظر میں و سعت ، عمل نافع اور باقیات صالحات کے ذخیر ہ
کاشوق اور آرزو بیدا ہو۔

جس کے نغموں سے لرز اٹھتی ہے برم سوزِ غم جاہتا ہوں چھیڑنا سازِ شکستِ دل وہی

عبدالقيوم حقاني ٢ صفر ٢٢٢ اهه 1 ميم مئي **2001**ء

## ا ظهارتشكر وسياس

''سوائح شخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق" ''کا باضابطه کام کیم اپریل کوشروع ہوااور اللہ ہی کی توفیق وعنایت ہے سے اسراپیل کو مکمل ہوگیا کیونکر ہوا؟ اللہ ہی کے فضل سے اور اس کی توفیق وعنایت سے سے والہ حمد الله علی ذالك م مَن لَم يَشْدُر النَّاس لَم يَشْدُر اللّه سَسَكِ لِللّه علی ذالك معاونين (جنہوں نے ساری کشتیاں جلا کر خود کوشب و پیش نظر اپنے مخلص معاونین (جنہوں نے ساری کشتیاں جلا کر خود کوشب و روز اس عظیم تاریخی دستاویز کیلئے وقف کر دیا ) کے حضور بھی اظہار تشکر و سیاس پیش کرتا ہوں۔

مولانا عمادالدین محمود (خصوصی وقائع نگار ماہنامہ القاسم) اخذ و انتخاب، نقل و تربیب سے لے کر کتابت اور تھجے تک میر بے دست و بازو بن گئے ۔ سحری کو اٹھتے تو رات گئے تک میر بے ساتھ شریک کار رہتے ۔ حافظ حبیب الرحمٰن، گل رحمٰن اور جان محمد نے خود کو ہمہ وقت کمپوزنگ کیلئے تیار رکھا۔ ایک ایک مضمون میں بار بارترمیم واضا فہ تھجے اور حذف و زیادہ کے باوجودان کے چہروں پر بل نہیں آئے ۔ یہ حضرت شخ الحدیث کی کرامت تھی اور مخلص کارکنوں کے اخلاص کی برکت، کہ تمام شرکا، کار نے دوران کار حضرت شخ الحدیث کی سوائح پڑھ پڑھا ور لکھ لکھ کر قلوب میں ایمان کا نور اور دلوں میں سکون وسرور محسوس کیا۔ واجر ھم علی الله!

دل کی ساری آرزو کمیں ہوگئیں آتش بجاں دل کی ساری آرزو کمیں ہوگئیں آتش بجاں تو نے اے لطف نگاہ دوست یہ کیا کردیا

#### بہارٍ روئے دوست

وہ نظرآتا ہے دیکھانے دل سواد کوئے دوست گوشہ سے جہاں کے آربی ہے بوئے دوست

آج آساں ہوگئی دشواری منزل مجھے کھینچ لایا مجھکو میراجذبہدل سوئے دوست

دیکھتا ہوں خواب کوئی یا ہوں اپنے جوش میں اے خوشاقسمت کہاں میں اور کہاں پہلوئے دوست

اے وفور شوق اتنی فرصت نظارہ دے جذب کرلوں دیدہ ودل میں بہارروئے دوست

کس طرح کوئی سنجالے دل کوبرم ناز میں مست و بے خود کررہی ہے ترکس جادو نے دوست

ہائے کتنی جانفرا ہے لذتِ زخم جگر دائے وہ دل جونہیں ہے کشتہ ابروئے دوست

ذوق و شوقِ دل کا مدّت سے تقاضاہے یہی جان وول میں جذب کرلوں ہرادائے خوئے دوست

اس طرح دل میں بسالوں نکہت گلہائے حسن پھوٹ نکلے ہر بن موسے مرے خوشبوئے دوست

عار فی بس اب یہی ہے آرزوئے زندگی کاش میراشغل ہو ہردم طواف کوئے دوست

(عار فی)

# ابل

# عهرطفولیت، والدین ،کسب علم اوراحتر ام اساتذه

حضرت شخ الحدیث نے جس ماحول اور گھر انے میں آ کھ کھولی وہ ایک ملمی ، دینی اور مذہبی گھر انہ اور ماحول تھا۔ آپ کے دادا میر آ فتاب مرحوم اور آپ کے والد معروف گل صاحب ایک مسجد کے امام شے۔ آپ کے مرحوم والد ساری زندگی علماء اور مجاہدین کے ساتھ وابستہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے علاقہ میں غیر شرعی امور اور بدعات ورسومات کے خلاف مہم میں علامہ عبدالنور سروی اور حاجی صاحب تر نگزئی " کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ حضرت شخ "کی والدہ ما جدہ بھی زہد وتقوئی ، اخلاق وکر دار ، مجاہدہ و ریاضت ، تلاوت قرآن اور فاجدہ بھی زہد وتقوئی ، اخلاق وکر دار ، مجاہدہ و ریاضت ، تلاوت قرآن اور فاجدہ بھی زہد وتقوئی ، اخلاق وکر دار ، مجاہدہ و ریاضت ، تلاوت قرآن اور فاجدہ بھی زہد وتقوئی ، اخلاق وکر دار ، مجاہدہ و ریاضت ، تلاوت قرآن اور فاجدہ بھی زہد وتقوئی ، اخلاق وکر دار ، مجاہدہ و ریاضت ، تلاوت قرآن اور فروق عبادت میں اپنی مثال آپ تھیں ۔

حضرت شيخ الحديث كى والده ما جده

مخدوم و مکرم حضرت مولا ناسمیع الحق ساحب مدخلا نے اپنی دادی مرحومہ کا تذکرہ تفصیل سے بیان فر مایا ہے۔ لکھتے ہیں ، '' میں حافظہ پر زور دے کر اینے عہد طفولیت کی یا دوں کود کھیا ہوں تو کمرے میں دادی صاحبہ مرحومہ کی سحری کے وقت چکی پیپتے ہوئے پُر سوز اور مترنم لہجہ میں تلاوتِ قر آن کریم کی آواز کواینے کا نوں میں آج بھی گونجتا ہوامحسوس کرتا ہوں ، چکّی کی آ واز قر آن کریم کی تلاوت کے ساتھ ایک عجیب ساں باندھتی ۔ وہ خود فرماتی تھیں کہ ہمیں ہمارے والد صاحب تا کید کرتے تھے کہ میج جب چکی پینی ہوتی ہے (اوراس زمانے پیسب کام خواتین کرتیں) تو بے کارخاموش رہنے کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا،اس طرح لطف بھی آئے گا اور تلاوت کی برکت اور لذّت میں کا م بھی آ سان ہوگا۔فر ما تیں کہاس طرح ہم وقت نماز تک چھ یا سات سیر گندم بھی پیس لیتین اور تلاوت کا نواب بھی حاصل ہوتا رہتا ، پھرضبح صبح کسی وغیرہ بنانے سے بھی فارغ ہوجا تیں ، بعد میں بھی خوش قسمتی سے دادی صاحبہ کا کمرہ میرے کمرہ سے متصل تھا ، نیج میں ایک در واز ہ بھی تھا پچھلے سال تک سر دیوں کی طویل راتوں میں جب بھی میری ادھر توجہ ہو جاتی ، تو دا دی صاحبہ کی تلاوت ، اللہ تعالیٰ ہے مناجات ، ذکر الله اور پشتو زبان کے عارفین شعراء رحمان پایا وغیرہ ، کی منظوم مناجات اور استغفار وتسبیحات کی ایک عجیب گونج سائی دیتی ، رات بھریمی شغل رہتا۔ پالخصوص موت کے شدا کد ، جہنم سے پناہ ، مرضیات ربانی کی التجا کا عجیب عالم تھا۔ جب بھی ہم نے مزاج پُری کی تو یہی کہا کہ بیسب تو گزر جائے گا اُس دنیا کی بات کرواور خاتمہ بالا بمان کی دعا ئیں مانگتیں ۔سکرات موت کا انہیں بے حد ڈر تھا مگریہ مرحلہ ایسے گزرا کہ کسی کومحسوس بھی نہیں ہؤ ا کہ سوگئیں ہیں یا وصال ہو گیا ہے ، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے وفات کے بعدیقین دلایا کہ وصال ہو چکا ہے۔ و فات کیلئے انہیں جمعہ کا دن بہت محبوب تھا ، وہ فر ما تیں کہ میری دادیؓ کا وصال یوم العرفہ کو صبح صادق ہے قبل ہؤا تھا، والد مرحوم بھی جمعہ کوفوت ہوئے اور والدہ مرحومہ بھی عین اُسی وقت جب که وه تهجّد پڑھ رہی تھیں جمعہ کوفوت ہو کیں ، میں بھی اللہ سے یہی دعا مانگتی ہوں۔ چنانچہ بیتمنا خدانے بوری فر مائی اور جمعة المارك جه .... واليوم المَوعُود وَشَاهِدِ قَ مَشْهُود کا بھی مصداق کہا گیا ہے۔ نماز جمعہ سے کچھ قبل شہود حق کی دولت جاودانی ہے سرفراز ہوئیں۔

عبادات میں انہاک زیدعن الدنیا کی بیددولت انہیں اینے والد ما جداور بالخصوص اپنی والدہ ما جد ہ سے ور نثہ میں ملی تھی ، وہ اپنی والدہ مرحومہ کی عبادات اور ریاضات کے وہ وہ حالات بیان کرتیں کہ رو نکٹے گھڑ ہے ہوجاتے ۔فر ما تیں تھیں ذی الحجہ اورمحرم کے دس دس دن اوراس کے علاوہ ہرسال تین ماہ سات دن روز وں کامعمول تھا، جسے تقریباً زمانہ صحت میں مرحومہ نے بھی اینایا''۔

(ما بهنامه الحق/ ذي الحجه ۱۳۹۶ هـ)

حصول تعليم

حفرت شخ الحديثُ اينے حالات زندگی بيان كرتے ہوئے اپنی ابتدا کی تعلیم کا ذکر فرماتے ہیں کہ

'' جس وقت ہے میں نے اپنا ہوش سنجالا ہے تو اس وقت میر ا جو ماحول تھا وہ میرے والد ماجد ؓ نے بہت ہی محفوظ رکھا تھا میرے والد ما جد کا نامِ نامی حضرت مولا نا حاجی معروف گل صاحب ہے۔
اُن کی بیسٹی اور کوشش رہا کرتی تھی کہ میر ہے اوقات، دن اور رات،
سفر اور حضر دونوں تعلیم اور اخلاقی اقد ار سکھنے میں صرف ہوں اور
کوئی وقت ایسا جو میں لہولعب یا کھیل کود کیلئے نکالتا، تو وہ اس کے سخت
مخالف تھے اور ناراض ہوتے اور مجھے اپنی گرانی میں رکھتے تھے۔
یہاں تک کہ بجبین کے زمانے میں جہاں جہاں میں نے اسباق
پڑھے ہیں وہاں پر میر ہے والد ماجد راتوں رات آ کر مسافر کی شکل
میں جس کوکوئی نہ پہچانے، وقت گذارتے تھے، تا کہ یہ معلوم ہو کہ میں
سبق پڑھتا ہوں یا نہیں اور میر انقلیمی ماحول رہتا ہے یا نہیں۔
سبق پڑھتا ہوں یا نہیں اور میر انقلیمی ماحول رہتا ہے یا نہیں۔
(خصوصی نمبر ص

روٹی کیلئے آٹھ میل دور جانا پڑتا حضرت شیخ الحدیث فرمایا کرتے:

''آج کل بڑے بڑے مدارس قائم ہو گئے ،طلباکو ہر قسم کی سہولت میئر ہے اور سب کچھ تیار ملتا ہے ، تا ہم یہ یاد رکھو کہ عیاشی سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نے پہاڑوں اور جبال وقلل میں رور کرعلوم کی مخصیل کی ہے ، اس زمانے میں روٹیاں مانگ کر کھاتے تھے ، مجھے خود یاد پڑتا ہے کہ دبلی میں مجھے آٹھ میل دور جاکر روٹی کھانا پڑتی تھی ، جب واپس آتا تو ہفتم ہو چکی ہوتی سے تصیل علم میں جس قدر مشقت اور تعب زیادہ ہوگا ، اُتنی ہی علم کی قدر و منزلت زیادہ ہوگی اور اس پر نتائے و ثمر ات بھی التجھے مرتب ہوں گے۔''

(صحیبتے بااہل حق صفحہ نمبر ۲۵)

ابتداء میں تخصیل علم اور پھر بعد میں تدریس واشاعت علم ہمارے ا کابر

کی زندگی کا ہدف اور مقصد اولین تھا۔ یہی منزل اور یہی معراج زندگی تھی۔ ان کا عشق ، ان کی محبت ، ان کی اطاعت ، ان کے جذبات ، ان کا شعور ، ان کا فکر اور ان کی زندگی کا ہر زاویہ علم کے محور سے وابستہ تھا۔ لیکن یہ چراغ سحر ایک ایک کر کے دفتہ رفتہ بجھتے جلے گئے۔ آج کتابوں کے انبار ہمارے سامنے ہیں مزین اور حس و جمال کے مناظر سے آراستہ لا بہر پریاں موجود ، کتب خانوں اور چھا پہ خانوں کا ایک وسیع جال بچھا ہوا ہمیں دعوت مطالعہ و برہا ہے۔ مگر مطالعہ کون کر ہے ، پڑھے کون ، زندگیوں میں ذوق علم ومطالعہ اور شوق طلب علم کی کوئی رمتی باقی نہیں رہی۔ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی فکر ، بڑی بڑی کی کوئی رمتی باقی نہیں رہی۔ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی فکر ، بڑی بڑی کو کھیوں کا بھوت اور نئی ماڈل کی گاڑیوں کے حصول کو محکم کمال سمجھ لیا گیا ہے کو کھیوں کا بھوت اور نئی ماڈل کی گاڑیوں کے حصول کو محکم کمال سمجھ لیا گیا ہے داعی جیر مولا ناسید ابوالحن علی ندوی رقمطر از ہیں :

''مغربی تہذیب واقتدار کے اس دور میں در حقیقت نظم کا حقیقی ذوق اے نہ دین کا ، نہ کوئی اور ذوق لطیف کا م کرر ہا ہے۔ بالشت بھر بیٹ نے زندگی ساری وسعت گھیر لی ہے۔ عالم خیال میں کتا بیں تصنیف کرنے والے خوش فکر مصنفین جو جا بیں تصیب علمی زندگی میں اس وقت صرف ایک قوت محرکہ اور ایک زندہ حقیقت پائی جاتی ہے اور وہ بیٹ ہے یا جیب۔ جبکہ ذوق وشوق علم اور انہماک مطالعہ کے حوالے سے اسلاف کی ایک درخشندہ تاریخ ہمار سے سامنے ہاں کو کھانے کی فکر نہیں ہوتی تھی ، بلکہ اس بات پر تاسف کا اظہار کرتے تھے کہ کھانے کی فکر نہیں ہوتی تھی ، بلکہ اس بات پر تاسف کا اظہار ضائع کیوں ہوتے ہیں۔ امام رازی فرماتے تھے اللہ تعالی کی قسم! مجھوکو کھانے کے وقت علمی مشاغل کے چھوٹ جانے پر بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ فرصت کے وقت علمی مشاغل کے چھوٹ جانے پر بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ فرصت کے وقت علمی مشاغل کے چھوٹ جانے پر بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ فرصت انہماک علم اور خدمت علم تھی ، لیکن ہم نے وہ راستہ ہی گم کردیا ، جومنزل راہ کا انتہاک علم اور خدمت علم تھی ، لیکن ہم نے وہ راستہ ہی گم کردیا ، جومنزل راہ کا انتہاک علم اور خدمت علم تھی ، لیکن ہم نے وہ راستہ ہی گم کردیا ، جومنزل راہ کا انتہاک علم اور خدمت علم تھی ، لیکن ہم نے وہ راستہ ہی گم کردیا ، جومنزل راہ کا انتہاک علم اور خدمت علم تھی ، لیکن ہم نے وہ راستہ ہی گم کردیا ، جومنزل راہ کا انتہاک علم اور خدمت علم تھیں ، لیکن ہم نے وہ راستہ ہی گم کردیا ، جومنزل راہ کا

پتہ دیتا۔ آج علم سند کیلئے اور سند ملازمت کیلئے اور ملازمت پیٹ کیلئے۔ حضرت شنخ الحدیث جواسلاف اورا کابر کی تجی اور حقیقی تصویر تھے۔ بیان فر مایا کرتے تھے

#### ایک وقت کے کھانے پراکتفا

'' ہمارے اکابرین دیو بند میں حضرت گنگوہیؓ اور حجۃ الاسلام حضرت نانوتویؓ کی مثالیں موجود ہیں ۔ ہم نے سنا ہے کہ جن ایام میں پید حضرات دتی میں پڑھتے تھے تو بھوک کے مارے پیرحالت تھی سنری فروش (بقال) جو ہاسی سنری رات کو پھینک دیتے تو یہ حضرات اسے صاف کر کے جوش دیتے اور گذراوقات کر لیتے اور رات کو مطالعہ کیلئے مستقل روشنی کا انتظام نہ ہوتا تو حلوائیوں کی دوکان کے قریب کھڑے ہوکر دوکان کے لیمپ اور بتی کی روشنی میں مطالعہ فر ماتے ۔ ابھی ہمارے زیانہ طالب علمی تک علم کی مشقتیں ایک عام بات تھی۔ مجھے خودیا دے کہ زمانہ حصول علم میں کئی کئی مہینے صرف ایک روٹی پر اکتفاء کیا ۔ پہلی مرتبہ دیو بند میں میرا جانا ایسے وفت میں ہوا كه دا خابه بندتها ميرا دا خله نه هوسكا و مال سيم مير ثه چلاگيا ، و مال استاذ علیه الرحمة نے فرمایا که یہاں گذارامشکل ہے، اگر ایک وفت کھانے پرصبر کروتو میں دو چیا تیوں اور دال کا انتظام کرا دوں گا۔ میں نے اسے بھی غنیمت جانا ، ایک غزنوی طالبعلم نے جو ساتھی تھا ، اللہ تعالیٰ اسے رحمتوں سے مالا مال کردے ، نے ایک وفت کا کھا ناپیش کردیا۔کافی دنوں بعد مجھے پہتہ چلا کہوہ خودایثار کررہاہےاور دو پہر کا کھانا مجھے دے کرخود بھو کار ہتا ہے۔ دو چار مہینے میرٹھ کے اس حال اس اپنے علاقہ کے ایک گاؤں میں طالبعلمی کے دوران کا واقعہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، گرمی کا موسم تھا، مکئی اور گھاس کے پیتے اور سیاگ کھانے کیلئے ملتا تھا اور سحری کیلئے پاؤ آ دھ سیر چھاچھو وہ بھی محلہ کے لوگ نمبر وارمسجد میں لاتے'' (وعوات حق ج ۲ ص ۲ اس) بیپیٹ بھر کر کھا نا نہل سکا

'' ہمارے طالب علمی کے دور میں بھی اس علاقہ میں بیحد تکالیف بر داشت کرنی پڑتی تھیں۔ مجھے طالب علمی کے دور میں اس علاقہ کے ایک گاؤں میں چھ ماہ کے عرصہ میں بہت ہی کم ایسا وقت آیا ہوگا کہ پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا ہو،ایک جگہ پڑھنے کے دوران تو ایہا ہوا کہ کھیت سے گھاس ہے جمع کرکے ساگ پکوالیا جاتا اور اس پر گذراوقات ہوتا عام طور پرمسا جدمیں طلبہ کو باجرہ کی روٹی ملتی تھی۔ تیل کے چراغ سے مطالعہ ہوتا جو ذراسے تیز جھو نکے سے بچھ جاتا۔ عجیب یے نفسی کا زمانہ تھا اسا تذہ بھی ساتھ بیٹھ کر وہی باجرہ یا مکئ کی روٹی کھالیتے۔ ہمارے ایک استاد تھے، جن سے چند دن'' ملاحس'' بر هنا ہوا موضع گڑھی کیورہ میں ان کے یاس تھرے تھے، وہ بھی مسافر تھاں وقت بہت ضعیف ہیں ،اُس وقت ان کی جوانی کا زمانہ تھا۔ بڑے شوق سے کتابیں پڑھاتے ، کھانا جمع ہوجاتا تو طالب علموں کے ساتھ بیٹھ جاتے ، اس مکئ کی روٹی اورکشی میں شریک ( دعوات حق جلدنمبر ۱،صفحه نمبر ۲۱۳ )

ز مانه طالب علمي كاايك دلجيب واقعه

حضرت شیخ الحدیث کوان کے والد نے مردان کے علاقہ گجر گڑھی کی ایک دینی درسگاہ میں حصول علم کیلئے چھوٹی عمر میں داخل کر دیا تھا

'' اور حفرت شیخ الحدیثٌ اپنے جذبہ خدمت سے اپنے سے بڑے طلبہ کیلئے گھروں سے روٹیاں لایا کرتے تھے۔ آپ ابھی مبتدی تھے۔ایک رات باد و باران اور بارش وطوفان تھا۔حضرت ؓ طلبہ کیلئے گھروں سے روٹی لانے کیلئے نکلے۔ کچھروٹیاں جمع کیس پھرراستے میں بارشاور کیچڑ کی وجہ سے کہیں گرگئے اور روٹیاں ساری خراب ہوگئیں آ ب کو چوٹیں بھی آئیں ، دادا مرحوم گاہے گاہے تشریف لے جایا کرتے تھے۔انہوں نے اپنے بیٹے کی اس حالت اور عذر کو دیکھا تو ساتھ لائے اور قدیم زمانہ کے دستور کے مطابق معالجہ کرتے ر ہے۔ بعد میں ہاتھ تو درست ہو گیا مگر آخر عمر تک اس میں کمزوری بہرحال باقی رہی جب کہ ایک روایت رہی ہے کہ روثی اور سالن وغیرہ کے ضائع ہونے پرطلبہ نے آپ کی پٹائی کر دی ۔مگر ان کے والدگرا می کسی طیش یا جوش وغضب کے اظہار کے بغیر چیکے سے اپنے بيح كوساتھ لائے اور معالجہ كيلئے اكوڑ ہ آ گئے'' \_

حضرت شیخ الحدیث ہم گناہ گاروں کو طالب علمی کے دور میں اپناباز و دکھاتے اور بیوا قعہ سنایا کرتے ۔احقر کو بیکل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ لہو ولعب سے نفرت

حفرت شیخ الحدیث گوبچین میں کھیل کود کا زیادہ شوق نہیں تھا، آپ کے ساتھی اگر کھیل کود میں مصروف ہوتے تو تب بھی آپ سبق میں مشغول رہتے اس لئے

'' طالب علمی کے زمانہ ہی سے اللہ کریم نے آپ کو اپنے رفقاء اُقران اور ہم جماعت ساتھیوں بلکہ پورے دارالعلوم دیوبند میں درس و مطالعہ تکرار و مباحثہ کی فطری صلاحییتیں عطا فرما کر ممتاز اور فائق کردیا تھااستعدادادراخلاقی صلاحیتوں نے آپکوز مانہ طالب علمی ہی سے اپنے اساتذہ کا منظور نظر تھبرایا چنانچہ خود ارشاد فر مایا کرتے۔

دارالعلوم دیوبند میں قیام کے دوران زمانہ طالب علمی میں مجھے بحد للہ اپنے اساتذہ کرام سے بے حد محبت اور عشق تھاان کی دری تقاریریا دہوجایا کرتی تھیں، بھرامہات کتب کا تکراراوربعض کا درس دیا کرتا تھا بعض شفیق اساتذہ کرام چیکے چیکے سے کان لگا کر میرا تکرار یا تدریس سُنا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے اور ڈھیروں دعاؤں سے نوازتے تھے۔

علمی مباحثوں اور باریک دقیق تحقیقات ، منطق تدقیقات اور سوال و جواب میں جوقد یم نظام تعلیم کا ایک اہم جزء اور علمی استعداد اور ذکاوت کی علامت بھی جاتی تھی ، آپ کی طلاقت لسانی فصاحت اور قوت گویائی اور قوت استدلال اور بحث و مناظرہ میں سنجیدگی اور حکمت و بصیرت اور دانائی و فراست کا ایسا اظہار ہوا کہ آپ جس محفل میں بیٹھتے و ہاں جھاجاتے اور ابتداء ہی سے اپنے ہم درس رفقاء اور دار العلوم دیو بند کے اساتذہ برآپ کے ذوق علم اور کمال ذبانت کاسکہ بیٹھ گیاتھا۔

مولانا عبدالحنان صاحب فرماتے ہیں ، حضرت مولانا عبدالحق صاحب نوراللہ مرقدہ 'زمانہ طالب علمی ہی میں ذکاوت اور تمام فنون کی پڑھی ہوئی کتابوں میں مہارت تامہ کی وجہ سے دارالعلوم دیو بند میں کافی شہرت رکھتے تھے، بلکہ بعض کتابیں خصوصی طور پر طلبہ خارجی وقت میں ان سے پڑھتے تھے، مثلاً میبذی اور تصریح وغیرہ میں مولانا کے حلقہ افادہ میں پچاس ساٹھ طالب علم شریک درس رہتے ۔ سب اساتذہ بھی مولانا کی ذکاوت اور ذہانت کے معترف تھے۔ (خصوصی نمبر ص ۱۰۲)

#### اطاعت واحتر ام والدين

والدین کا احترام اوران کی اطاعت شرعی امور میں بہت ضروری ہے جوان کے دل کوستا تاہے وہ دنیا میں کہیں چین نہیں پاسکتا۔حضورا قدس اللہ کی والدہ فرمان ہے اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ پھر والدین میں بھی والدہ خدمت وراحت کی زیادہ سختی اور ضرورت مند ہوتی ہے۔حضرت اولیس قرنی آگو خدمت وراحت کی زیادہ سختی اور مستجاب الدعوات ہونے کا جوانعام ملاوہ والدہ کی خدمت کی برکت تھی۔حضرت شیخ الحدیث گواپنے والدین سے بڑی محبت اور غدمت کی برکت تھی۔حضرت شیخ الحدیث گواپنے والدین سے بڑی محبت اور عقیدت تھی۔حضرت کی برکت تھی۔حضرت شیخ الحدیث گواپنے والدین سے بڑی مشاہدات و عقیدت تھی۔حضرت کے صاحبز اور مولا نا حافظ انوار الحق اپنے مشاہدات و تاثر ات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کے والد مرحوم

''یعنی ہمارے دادا جان نوراللہ مرقدہ'کی رحلت تو ہمارے بچین ہی میں ہوئی تو ان کے ساتھ سلوک اور عام واقعات کا تو ہمیں مشاہدہ نہیں ہوا البتہ بعد میں اُس دور کے بزرگوں کی زبانی سنا کہ حضرت شخ الحدیث نے جواپ والدمحترم کے بے حدتا لع مطبع اور فرما نبرداررہے، بھی ان سے اُونجی آ واز میں بات تک نہیں کی اور ان کی اس خواہش کی تکمیل کے لئے کہ'' بیٹا ایک نامور عالم دین اور ان کی اس خواہش کی تکمیل کے لئے کہ'' بیٹا ایک نامور عالم دین بن جائے'' دنیاوی امور سے سلسلہ منقطع کر کے اپنے آپ کو ہمہ وقت و ہمہ تن وقف کردیا اور اپنے والد مکرم کیلئے مصداق حدیث خیرالا نام صدقہ جاریہ بن کررہتی دنیا تک ان کے نامہ اعمال میں بھی اشاعت دین کے قطیم فریضہ کا جروثوا برمحوب فرمانے گئے۔

اكرام والده

والده محترمه يعنى مارى دادى صاحبه نورالله مضجعها كى وفات تو دادا صاحب مرحوم ومغفور کے انتقال کے کافی عرصہ بعد ہوئی۔ہم لوگ بھی عمر کی اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ حضرت شیخ الحدیثٌ کے اپنی والدہ صاحبہ سے تعلق اور سلوک کے کافی واقعات اے بھی ذہن کے دریچوں میں محفوظ ہیں ۔ صبح گھر سے نکلتے وقت اور باہر کی مصروفیات سے فراغت کے بعد گھر آتے ہی پہلا کام یہ ہوتا کہ والدہ ماجدہ کی خدمت میں عاضری دے کران کا حال و احوال یو چھتے ، حتیٰ کہ اگر دارالعلوم یا مسجد تک بھی جاتے تو ان کے پاس آ کر ان سے اجازت لینے کے بعد گھر سے باہرتشریف لے جاتے اور اگر بھی سفریر جانا ہوتا تو پھراس اجازت لینے کا اہتمام والتزام اور بھی زیادہ فرماتے ، جب کہ اس وقت والدہ ما جدہ کی حالت عمر کے لحاظ ہے ایسی تھی کہ آئکھوں کی بینائی ختم اور قوت ساع میں کمی کے ساتھ ساتھ چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا تھا،ا کثر و بیشتر ان کی دل جوئی کیلئے گھر سے نکلتے وقت جیب سے کچھ رقم نکال کران کی خدمت میں پیش فر ماتے جبکہ وہ بار باراصرار کرتیں کہ اں عمراوراں حالت میں مجھے پیپوں کی کیا ضرورت ہے جبکہ میری تمام ضروریات آپ بوری کر دیتے ہیں۔

والده سےاجازت کااہتمام

ایک دفعہ کہیں باہر سفر پر تشریف لے جارے تھے، دو تین خدام ساتھ تھے بس کے اڈہ تک پہنچ گئے، وہاں ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ یہاں رک جائیں میں واپس گھر جار ہا ہوں ایک ضروری بات بھول گیا ہوں چنانچہ آپ گھر آئے اور پھر فوراً تشریف لے گئے۔ بعد میں معلوم ہؤا کہ گھر واپس آنا صرف اس لئے تھا کہ اس بار گھر سے نکلنے وقت اتی جلدی میں تھے کہ والدہ محتر مہ سے اجازت نہ لی جاسکی اڈہ پر پہنچ کر جب یاد آیا تو واپس آ کر والدہ کی خدمت میں عرض کیا کہ'' امی جان! سفر پر جار ہا ہوں دعاؤں میں یا دفر ماتی رہنا ، پھر والدہ بھی ایسی تھیں ، کہ گھر سے ان کے نکلنے پر دعوات کیلئے جھولی بھیلا تیں تو پھر یہ سلسلہ ان کی واپسی تک جاری رہتا۔

(خصوصی نمبر ص ۱۱۲)

والدين كى دعاؤں كاثمرہ

حضرت مولا ناسمیع الحق صاحب اپنی دادی مرحومہ کے تذکرے میں

لكھتے ہیں:

وہ مجھے فرماتی تھیں کہ وہ اور میرے دادا مرحوم آپیں میں باتیں کرتے کہ ہم نے (شیخ الحدیث مولانا) عبدالحق کی شکل میں ایک پودادین کیلئے لگایا ہے، کاش! یہ پوداایک گشن سرسبد بن جائے۔اس پودادی صاحبہؓ نے خون پسینہ سے سینچا، اس کی آبیاری کی اور اسے اتنا سرسبز و شاداب بنا ہوا دیکھا کہ اس کے شمرات ہزاروں فضلاء اور علماء جیسی روحانی ذریت کی شکل میں انہیں ملے، جوانشاء اللہ اب عالم آخرت میں رہتی دنیا تک ان کیلئے صدقہ جاریہ بنیں گے اللہ اب عالم آخرت میں رہتی دنیا تک ان کیلئے صدقہ جاریہ بنیں گے اللہ اب عالم آخرت میں رہتی دنیا تک ان کیلئے صدقہ جاریہ بنیں گے اللہ اب عالم آخرت میں رہتی دنیا تک ان کیلئے صدقہ جاریہ بنیں گ

ان کی دلآ ویز شخصیت اور دینی درد کا ثمرہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شخ الحدیث جیسے فرزند کی شکل میں دیدیا۔ وہ بڑی جان کا ہی ، محنت اور لگن سے حضرت کی تربیت فرماتے رہے ، تا آں کہ ان کا لگایا ہوا پوداعلم وعمل اور رشدو ہدایت کا شجرہ طوبیٰ بن کران کے سامنے بار آ ور ہوا۔ تقسیم ملک کے بعد جب

دار العلوم حقانية قائم مو حكاتها تب ان كا انتقال موا \_حضرت شيخ الحديثٌ نے ا بنی والد ؓ کے انتقال کے بعد ایک تعزیتی اجتماع میں فر مایا ، مجھے یقین کامل ہے کہ اس بسماندہ ہے آب و گیاہ سرز مین ،وادی غیر ذی زرع ( اکوڑہ خٹک ) میں دارالعلوم کا قیام اور دین کی اشاعت میری اس ضعیف والدہ ما جد ؓ کی سوز و رئ یہ تعلق مع اللہ اور ہر لمحہ دعا ؤں کا نتیجہ ہے۔ (خصوصی نمبرص ۵۵) حضرت شیخ الحدیث کے اساتذہ ا .... حضرت مولا ناسید حسین احمد مدفئ ..... بخاری شریف ، تر مذی شریف م يحضرت مولا نااعز ازعلی صاحبٌ ..... بيضاوی ، مدايه آخرين ،موطا امام ما لك ( جس كا دارالعلوم ديو بندمين بالالتزام درس بوتاتها ) س ..... حضرت مولا نا محمد ابراہیم بلیاویؒ ...... امور عامہ ، شرح اشارات ، مسلم نثريف ، توضيح وتلويح ،مسلم الثبوت سم ..... حضرت مولا نا رسول خانصا حبُّ .....صدرا ، متس بازغه ، طحاوی شریف،شرح عقائد، جامی،رشیدیه ۵ ....حضرت مولا ناعبدانسيع صاحبٌ .....مثكوٰ ة شريف اورشرح نخبه ٢ ....حضرت مولا نانبية سن صاحب بسجلالين شريف ے....حضرت مولا نا مرتضیٰ حسن حیا ندیوریؓ ..... ابن ماجبہ ۸.....حضرت مولا نااصغرحسین دیو بندیٌ .....ابودا وُ دشریف ٩ .... حضرت مولا نا مشاق احمد كانپوري صدر مدرس مدرسها ندركوث (حضرت مولا نااحرحسن کانپوری محشی حمداللہ کے فرزندار جمند ) مدایہاولین ۔ (خصوصی نمبرص ۵۸) حضرت شیخ الحدیث نے جن اساتذہ کی خدمت میں کسب فیض اور حصول علم کیلئے زانو ئے تلمذ تہہ کیا .... وہ تمام اساتذہ اپنے وقت کے قطب

غوث اورولی اللہ تھے بلکہ بیددارالعلوم دیو بند کا وہ دورتھا، جب وہاں کے شخ النفسر، شخ الحدیث اورمفتیان کرام سے لے کراسا تذہ بلکہ ایک ادفیٰ خادم تک ہرشخص صاحب نسبت ولی اللہ تھا۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ گھنٹی بجانے والا بھی جب گھنٹی بجاتا تو ہرضرب پراللہ اللہ کی صدا آتی تھی۔

احرام اساتذه

تاریخ مدینه منوره و تاریخ مکه معظمه جیسی شهره آفاق کتب کے مصنف مولا ناعبدالمعبود تحریر فرماتے ہیں!

"دنیا کا تجربه اس بات پرشا ہدعدل ہے کہ مخض کتا ہوں کو پڑھ لینے ہے کئی کوعلم کے حقیقی شمرات اور کمالات حاصل نہیں ہوتے بلکہ اس کیلئے" پیش مردِ کامل پامال شو" پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے نیز استاد کا ادب واحترام ہمہ وقت ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، ہے او بی فیوضات کے حصول کی راہ میں سنگ گراں بن جاتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث کے دل میں اسا تذہ کا ادب واجترام اور خدمت کا جذبہ بدرجہ اتم پایا جاتا میں من کا تذکرہ موصوف نے اس طرح فرمایا:

'' حضرت شمس الائم سرخسی کا ایک علاقہ میں جانا ہوا وہاں ان کے تلافہ و ملاقات کیلئے حاضر خدمت ہوئے ، مگر ایک شاگر د بہت دیر سے آیا اور عذر بیان کیا کہ والدہ کی علالت اور تیار داری کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ انہوں نے فر مایا کہ انہیں عمر تو بہت ملے گی مگر علم کی برکت نصیب نہ ہوگی ۔ یعنی والدین کی خدمت کی خاصیت ہے کہ عمر بڑھ جائے ، مگر استاد سے باعتنائی کی خاصیت علم کی برکت سے محر وی ہے'۔

امام صاحب نے انہیں بددعا تو نہیں دی لیکن خاصیت بتادی چنانچہاں شخص کوایک سوہیں برس عمر ملی مگر کسی کوفیض نہیں پہنچا۔ تو استاد کی عظمت نہ ہونے کہ وجہ سے بڑے سے بڑا ذہین بھی فیض سے محروم ہوجا تا ہے۔ یہ علم اساتذہ کے جوتے سید ھے کرنے سے ملتا ہے ، کیونکہ استاد کا ادب واحر ام برقر اررہے گا تو استاد کی دعا ملے گی'۔ کیونکہ استاد کا ادب واحر ام برقر اررہے گا تو استاد کی دعا ملے گی'۔

حضرت شیخ الحدیث کے دل میں اساتذہ کا احترام غایت درجہ پایا جاتا تھا اور ان کی خدمت باعث صدافغار سمجھتے تھے، اگر چہان کے ہم سبق طلبہ اس سعادت کو بنظر حقارت دیکھتے تھے۔ جبیبا کہ حضرت شیخ الحدیث خود فرماتے ہیں۔

'' میں جب دیوبند میں تھا تو زمانہ طالب علمی میں حضرت شخ المدنی "کے ہال بعض اوقات ان کی خدمت کیلئے جایا کرتا اور پاؤں د با تا اور بعض ساتھی ہنتے کہ بیر چاپلوی کرتا ہے ، مگر بیان بزرگوں کی توجہ کا نتیجہ ہے کہ مجھنا لائق انسان ہے بھی اللہ تعالی نے بچھنہ بچھکا م دین کالیا اور تو فیق دے رہے ہیں۔ان میں سے کئی اور ساتھی تھے جو اس راستہ کو چھوڑ بچے ہیں۔ تو علم سارا ادب ہی ادب ہے ، دین کا ادب اساتہ کو جھوڑ اور علم کا ادب '۔

( دعوات حق جلدنمبر اصفحه نمبر ۹۹ ۵ )

سنت الله یمی ہے کہ اسا تذہ کے احترام ،اوب اور عقیدت و محبت سے علم کی نئی را ہیں تھلتی ہیں ۔علم لدنی اور علم وہبی کا ورود ہونا شروع ہوجا تا ہے۔

اساتذہ کی اولا دیسے محبت

حضرت کوعزت وشهرت اورعلمی عظمت و کمال کی جو بلندیاں ملیں درحقیقت وہ احتر ام اساتذہ کاثمرہ اور نتیجہ تھیں۔ برا در مکرم حافظ محمد ابراہیم فاتی رقمطر از ہیں کہ

'' حضرت الشيخ" اساتذہ کرام کااز حداحترام فرماتے۔ حتیٰ کہان کے صاحبزادگان کے ساتھ بھی اساتذہ جسیا سلوک کرتے۔ اس ضمن میں صاحبزادہ محترم حضرت مولانا سید محمد اسعد مدنی مدظلہ' کے ساتھ حضرت الشیخ" کی ملاقات کا مشاہدہ راقم نے بچشم خود کیا ہے اس کو دکھے کریے گمان بھی نہ گزرتا کہ حضرت الشیخ" آپ کے استاد بھی ہیں جب استاد کے صاحبزاد ہے کے ساتھ آپ کے احترام کا بی عالم تھا تو خودا پے شیوخ کے احترام کا کیا عالم ہوگا''۔

ا کابراسا تذہ اورشیوخ کا تذکرہ

'' حضرات اکابر کے ساتھ حضرت الشیخ " قدس سرہ' کی انتہائی عقیدت تھی۔ آپ کی کوئی مجلس بھی ان حضرات کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ من احب شدیداً اکثر ذکرہ ، ماہر چہخواندہ ایم فراموش کردہ ایم الا" حدیث یار کہ تکرار میکنم الا" حدیث یار کہ تکرار میکنم نعلیمی سال کی افتتاحی تقریب میں اکثر ان کا تذکرہ بڑے دلنشین انداز میں فرماتے۔ بھی حضرت بانی " دارالعلوم دیو بند کا تذکرہ ہوتا، انداز میں فرماتے۔ بھی حضرت بانی " دارالعلوم دیو بند کا تذکرہ ہوتا، سمجھی حضرت گلوبی کے وصف میں رطب اللیان ہوتے بھی حضرت

شيخ الهندٌ اورمولا ناظليل احمد صاحب انبيٹھويٌ کي يا تيں فرماتے تو تجھی حضرت شیخ الاسلام مولا نامدنیؓ کی یاد سے مشام جاں کو معطر فر ماتے ای طرح سیاسی زعماء میں امام انقلاب مولا نا عبیدالله سندهی امام انقلاب مولانا ابوا كلام آزا دُاورا ميرشر بعت سيّد عطاء اللّه شاه بخاريٌ کے از حدمداح تھے۔ ایک دفعہ راقم نے آت سے مولانا سندھی کے ساتھ ملاقات کے بارے میں یو چھا،تو فر مایا کہ ایک دن دیو بند میں یے خبر پھیلی کہ مولا نا سندھی ؓ تشریف لائے ہیں تو ہم ساتھی انتہائی خوش ہوئے کہ ایک پیکرعزیمت کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل کر لیں گے ۔ انہی دنوں آپ طویل جلاوطنی کے بعد اینے وطن ہندوستان تشریف لائے تھے آپ نے فرمایا کہ ہم دیدہ و دل فرش راہ کئے آپ کے انتظار میں تھے کہاتنے میں ایک شخص سانولہ رنگ ہاتھ میں عصا ، نحیف بدن ، درمیا نہ قد کلا ہ و دستار ہے بے نیاز سر کے ساتھ ' نمو دار ہوا کسی نے کہا یہ ہیں مولا نا سندھیؓ ۔ بماری حیرت کی انتہا نہ ر ہی کہ بیہ ہیں و عظیم الثان شخصیت جن کی انقلاب آفریں جدو جہد سے ایک دنیا آشنا ہے۔ انتہائی خواہش کے باوجود آپ کی جلالت شان کو دیکھے کرکسی میں پیجراً ت نہ ہوئی کہ آ یے ساتھ مصافحہ کرتا ای طرح ایک مجلس میں حضرت امام الہندمولا نا ابوا کلام آزادگا ذکر چھیڑا گیا،تو فر مایا کہ واقعی ایک عظیم المرتبت شخصیت تھے۔خدانے ان کو بلا کا حا فظہ عطا فر ما یا تھا۔ان کی نماز کی کیفیت عجیب تھی جس کو دیکھے کرانیان کورشک آتا تھا۔امیرشر بعت سیّدعطاءاللّٰہ شاہ بخاریٌ کے - بارے میں فرمایا کہ تحفظ ختم نبوّت ، مرزائیت کے خاتمہ اور تحریک استخلاص وطن میں آپ کے کارناہے اور کر دار انتہائی نمایاں ہے

الما مستسب م

سرز مین ہندنے آج تک اردو میں ان جیسا خطیب پیدانہیں کیا۔'' (خصوصی نمبرص ۹۶)

محبوب استاد

حضرت شیخ الحدیث گواپ تمام اکابراور اساتذہ سے بے بناہ محبت عقیدت اور ادب کا تعلق تھا ،لیکن شیخ العرب والعجم حضرت مدفی گی شخصیت کر دار اور مثالی طرز تدریس سے بہت متاثر تھے۔فر مایا کرتے میں نے بہت علاء کی زیارت کی ہے گئی مدرسین علاء کے حلقہ درس میں شمولیت اور رشتہ تلمذکی سعاد تیں نصیب ہوئی ہیں ،گر جو عالماندا نداز تدریس ، بے مثال شفقت ومحبت اور کر دار کی بلندی اور امتیازی صفات حضرت شیخ مدفی میں دیکھے وہ کہیں دوسری جگہ نظر نہیں آئے۔

اب نەكهيىن كاە باب نەكوئى نگاە مىس

خودشناسی کی درسگاہ

ایک بارار شاد فر مایا، جب حضرت مدگی کا نام سنا تھا اور دیکھانہیں تھا
تو نام کی شہرت ہے ان کی شخص عظمت کا ایک نقشہ ذہن میں بیٹھ چکا تھا۔ جب
ان کی مجلس دیکھی تو انہیں پچھا در پایا۔ ان کا علم بھی بے مثال تھا اور حلم بھی بے
مثال ۔ دوسری در سگا ہوں میں منطق اور فلفہ کی بڑی کتابیں بڑھ کر جب شخ
مد ٹی کی در سگا ہ میں حاضری دی تو ان کی در سگاہ میں سب سے بڑی خصوصیت
یہ پائی کہ خود کو پہچان لیا۔خود شناسی کا احساس ہوا اور علم وعمل کی شان سامنے
آئی جسب مجھے دار العلوم دیو بند میں تدریس کا موقع ملا تو اس زمانہ میں شخ مدئی گدرس علی میں شرکت کی کوشش کی ۔ تدریس میں بھی شخ مدئی گدرس میں شرکت کی کوشش کی ۔ تدریس کے اوقات کے علاوہ ۱۲ ہے کے بعد درس میں شرکت کی کوشش کی ۔ تدریس میں شرکت تھا۔ شیخ مدنی "کادرس علمی بعد العصر، بعد العشر، بعد العشاء کے درسوں میں شریک ہوا کرتا تھا۔ شیخ مدنی "کادرس علمی

اور مدلل ہونے کے ساتھ ساتھ آ سان اور سہل ہوا کرتا تھا۔ قوت حافظہ

ایک مرتبہ پندرہ روز تک مسلسل حضرت مدنی سفر پررہے، جب واپسی ہوئی تو سب کو یقین تھا کہ حضرت تھے ہوئے ہیں اور مطالعہ بھی نہیں کیا ، سبق نہیں ہوگا۔ گر آپ گاڑی ہے اُتر ہے اور سید ھے ذار الحدیث ہیں پہنچ اور سبق پڑھانا شروع کردیا۔ نواقضات وضو کا بیان تھا۔ ارشاد فر مارہے تھے کہ مسکلہ زیر بحث میں آٹھ مذاہب مشہور ہیں۔ پھر مذاہب ان کے دلائل اور تفصیل سے بحث کی۔ طلبہ تخیر کہ تھے ماندے ہونے کے باوجوداس قدرعلمی تبحر وسعیت مطالعہ اور قوت حافظہ یہ تو بس ان ہی کی کرامت تھی۔

ایک مرتبه درس کے دوران ایک طالب علم نے کسی مسکہ میں شمس باز نہ
کی بحث پھیڑتا جا ہی تو شخ مدنی " نے متعلقہ مسکہ میں عبارات پڑھ پڑھ کر بحث
کا مکمل احاطہ کیا اور فر مایا! بھائی میں نے جب شمس باز غه پڑھی تھی اس زمانہ
میں کل نمبر ۵۰ ہوا کرتے تھے اور مجھے امتحان میں ۳۳ نمبر حاصل ہوئے تھے۔
میں کل نمبر حال اپنے اساتذہ اور اکا بر ہند میں شنخ مدنی " سے جوقلبی عقیدت
اور وارفگی اور غیرا ختیاری تعلق رہا کسی دوسر ہے سے بیدا نہ ہوسکا۔

(صحیبے بااہل حق ،صفحہ نمبر ۱۵۷)

شخ مدنی" ،امام الحدیث

حضرت شیخ الحدیث حضرت مدنی " پر جان قربان کرتے ہے ، کیونکہ حضرت شیخ الحدیث میں حضرت مدنی " کی جلالت وعظمت علمی رج بس چکی تھی ایک بارا پناسلسلہ سند بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا! میں نے جامع تر مذی اور بخاری شریف شیخ العرب والعجم ، شیخ المشائخ ، شیخ الاسلام والمسلمین ، المجامد فی سبیل الله المیر الهند ، حافظ الحدیث ، سید نا ومولا نا و بالفضل اولنا حضرت

مولا ناسید حسین احمد المهاجر المدنی ،صدر المدرسین دار العلوم دیو بند سے پڑھی ہیں حضرت شنخ مدنی مدیث کے امام تھے۔ حافظ الحدیث تھے، بہت بڑے مرد مجاہدا ورصاحب الکمالات تھے۔ (حقائق السنن صفحہ نمبر ۸۲) حضرت مدنی تق کا کمال حافظہ

حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا! حضرت مدنی " کا حافظہ ایبا تھا کہ بخاری آپ کومتن اور سند کے ساتھ یادھی ، مگر آپ نے بھی بھی اس امر کوظا ہر نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ اخفا کرتے تھے۔ جب بخاری پڑھاتے تو اپنے سامنے قسطلانی کانسخدر کھتے تھے۔ بہت تھوڑ ے عرصہ میں اپنے شیخ (شیخ الہند ) کی دعا سے قر آن مجید یاد کر لیا تھا اور اسی ماہ رمضان میں جس میں قر آن یاد کیا اپنے استاد حضرت شیخ الہند کو تر اور کے میں سنا بھی دیا (بحوالہ تھا کق السنن صفح نمبر ۱۸) شیخ مدنی " کا فیضان حدیث

یوں تو حفرت شخ الہند کے شاگر دوں میں بڑے بڑے جبالِ العلم جامع الکمالات تھے اور دین کے ستون قرار پائے اور ان سے دین وعلم کے چشمے جاری ہوئے، مگر حدیث کا جو فیض اور افادہ ہمارے استاذ اور مرشد حفرت شخ مدنی کے ذریعہ ہؤ ااس کی نظیر نہیں ملتی ۔ آج برصغیر اور بیرون ممالک میں ہزاروں تلا فدہ کے ذریعہ ان کا فیض جاری ہے ۔ صافط اور ذہانت میں ان جیسے اور حضرات بھی کا فیض جاری ہے ۔ صافط اور ذہانت میں ان جیسے اور حضرات بھی شخصی میں جن میں جن میں ہیں ہیں مثال نہ تھی مگر اپنے شخ کی محبت اور جان شاری جوان میں تھی اس کی مثال نہ تھی ، مرجم وفا شعار غلام اور عاشق بنے رہے ، قید و بندکی صعوبتیں برداشت کیں اور اس راہ میں آپ نے اپنی اولا د، بیوی ، والدین کی جدائی تک برداشت کی ۔ ان کی وفات کی اطلاعات پہنچیں ، مگر مالٹا کی جنال بین کی جدائی تک برداشت کی ۔ ان کی وفات کی اطلاعات پہنچیں ، مگر مالٹا کی جنال میں اینے استاذ کی رفاقت ترک نہ کی ۔

ا دب ومحبت اور نیاز مندی کا کو ئی نمونه نه تھا جسے قائم نه فر مایا ہو اوراسی تعلق خاص اور محبت و خدمت کے ثمر ہ میں اپنے شیخ کے علوم اور فیض کا مور دینے ،تصوف وارشا د کا جوفیض جاری ہوا وہ اس کے علاوہ ہے۔ جہاد اور قربانیوں کی شکل میں مختلف حیثیتوں سے جوفوا کداور بر کات اہل اسلام کو پہنچے وہ اس سے الگ ہیں ۔ پیسب ادب اور محبت اور عاشق بننے کے نتائج ہیں۔اگراسا تذہ وشیوخ ہے محض رسمی تعلق ہو کہ درسگا ہوں میں انہیں اجیر سمجھ کرر ہے، کتاب ختم کی تو چلے گئے ، تو اس علم کی کوئی برکت نہ ہوگی ۔افسوس کہ آج یہ چیزیں ختم ہوتی جار ہی ہیں ۔اساتذہ اور شیوخ طریقت سے اپنے متبعین ،شاگر دول اورمریدین کوبھی جوفیض حاصل ہوا وہ عاشق ، جان نثارا ورفدائی بن كرحاصل ہوا۔تو میں حضرت شيخ مدنی " كا ذكركرر باتھا۔علم اوراس كی اشاعت اورتعلیم وید ریس ہےعشق تھا ، دن کوسفر رات کوسبق ۔ جس روز بخاری کا امتحان ہونا ہے اس روز پرچہ سے قبل بڑے اطمینان سے بخاری کا درس پڑھارہے ہیں ، تواضع اور انکساری فطرت اور طبیعت ثانیہ بن چکی تھی ۔ ہم نے بار ہا دیکھا کہ غریب اور دیہاتی گنواروں یہاں تک کہ غیر مذہب کے ہنود وغیرہ کے خود ہاتھ دھلا رہے ہیں ،مہمانوں کی بےخبری میں ان کے یاؤں دبارہے ہیں ۔ سفر میں راہ چلتے ساتھیوں کیلئے گاڑی میں یا خانے تک صاف کیے۔ اتنی شان تواضع و انکساری ، دوسری طرف باطل کے خلاف ایک ننگی تلوارتھے،ساری زندگی انگریز سامراج کے ساتھ ٹکرائے۔ (خصوصی نمبرص ۲۲۳)

### حضرت مولا ناعبدالسمع صاحب كاتذكره

حضرت مولا نا عبدالسمع صاحبٌ مركز علم دارالعلوم ديوبند كے مايہ ناز مدرس ، جيد عالم اور شخ الحديثٌ كے نہايت شفق استاذ تھے۔حضرت شخ الحديث حضرت مولا نا عبدالسم كاذكر بردي محبت ، بردے احترام اور بردی محبوبیت سے كاكرتے تھے۔

''ارشاد فرمایا! جب میں دارالعلوم دیوبند میں تھا اور ہمارے استادمولا نا عبدالسمع صاحبؓ بیمار ہوئے تو ان کی تدریس کی کتابیں مشکو قشریف وغیرہ میرے حوالے کی گئیں اور بیعزت مجھے بخشی کہ میں ان کی نیابت کروں اورمشکو قشریف پڑھاؤں۔

ایک روز مولانا عبدالیم صاحب آنے مجھے بلایا اور اپنے صاحب آلے در مولانا عبدالاحد ) کے متعلق ارشاد فرمایا: ''عبدالاحد اگر چہلائق اور ذہین ہے مگر اسے تدریس کا تجربہیں ہے، اس کو بردی کتابیں ہرگز نہ دی جا کیں اور نئے فارغ التصیل کو ابتداء ہی ہے بردی کتابیں ہرگز نہ دی جا کیں اور نئے فارغ التصیل کو ابتداء ہی ہے برکی کتابیں پڑھانا غلط اور خطرناک طریقہ ہے۔ میری وصیت یاد رکھنا، میرے بیٹے کو تدریجا ترقی دی جائے اور اسے اولاً پڑھانے کی کتابیں دی جا کیں ، بعد میں جب وہ ہر کیلئے ابتدائی درجات کی کتابیں دی جا کیں ، بعد میں جب وہ ہر کتاب کی تین بار تدریس کرلے، تب تدریجی ترقی دی جائے ، تین دفعہ پڑھانے سے مدرس کو کتاب اور فن سے اچھی خاصی مناسبت ہوجاتی ہے اور فن سے اچھی خاصی مناسبت ہوجاتی ہے اور فن کے میادی یادر سے ہیں۔

(صحيع باالحقص٥١)

حفرت شیخ الحدیث کی ساری زندگی اپنے اساتذہ کی خدمت ،خوش خلقی ، ادب ومروت اور ان کی ساتھ حسن سلوک میں گذری اور حضرت کی زندگی کے سارے کمالات ،علمی عظمتیں ،مجوبیت ،محد ثانہ جلالت قدراور جہاد افغانستان میں قائدانہ کردار دراصل اپنے اسا تذہ کی جو تیاں سیدھی کرنے کی برکت ہے ایک بزرگ نے تعظیم استاد کے سلسلے میں لکھا کہ جب تمہار ہے کوئی استاد یہاں آئیں تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دو ،او نجی اور معزز جگہ پران کو بٹھاؤ اور تمیز وادب سے چیش آؤ۔ آج خواہش کے درجے میں ہرطالب علم ،شمس الائمہ، فخر الاسلام ججۃ الاسلام ،شخ الحدیث اور شیخ النفیر بننا چا ہتا ہے۔

عاجے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم

مندرجہ بالا تمام اوصاف کے حصول کیلئے ایک ہی نسخہ کیمیا ہے کہ دل کی گرائیوں سے اپنے اساتذہ کی خدمت کو حرز جان بنالیا جائے ، اساتذہ کا ادب، خدمت ،عزت اوران کے آرام کا خیال کرنے سے عزت اور شہرت کی بلندیاں قدم چو منے کیلئے ہمہ وقت تیار رہتی ہیں ،مولا نارومی فرماتے ہیں!

ے در بہاراں کے شود سرسبر سنگ . خاک شو تا سبزہ روید رنگ برنگ

## ابب

### درس و تذریس اور افاده واستفاده

حضرت شخ الحدیث وقت کے ان چیدہ اور منتخب روزگار علماء میں سے تھے جو ہیک وقت مفسر 'محد ش فقیہ ' منتظم ' سیاستد ان ' مجاہد اور مدرس ہوتے ہیں۔ حضر ت شخ الحدیث آلیک فرد کا نام نہ تھابل مصفات فیر کے اس نمایت حسین اور دلآویز پیکر کا نام تھاجس کا وجود تو خاکی تھا مگر صفات ملکوتی تھیں۔ تمام اخلاقی صفات و کمالات کے ساتھ ساتھ جو صفت حضرت کی زندگی کا جزولا پنقک تھی وہ ان کی تدریکی زندگی تھی۔ حضر ت شخ الحدیث کا مزاج ابتد اسے مطالعاتی 'اخذواستفادہ پر صف اور پڑھانے کا تھا گویاوہ طبعی طور پر درس و تدریس کے آدمی تھے اور تدریس کی طبیعت نانیہ بن چکی تھی۔

تدريسي سفر كا آغاز:

ان کا تدریی سفر دوران تعلیم ہی سے شروع ہو چکا تھا۔ حضرت شخ الحدیث خود،یان فرمایا کرتے کہ:

" جب میں نے دار العلوم دیوبند میں دورہ حدیث مکمل کر لیااور طلبہ میں تکر ار اسباق اور فارغ او قات میں تدریس اور معقولات میں دلچیسی کی وجہ سے اساتذہ اور دار العلوم دیوبند کے مشائخ مجھ پر بے حد شفقت

فرمانے لگے تھے اور میر ہے بارے میں یہ فیصلہ کر ایا گیا تھا کہ مواانا تھ نبی استاد تھے 'کے وفات پاجائے استاد تھے 'کے وفات پاجائے سے ان کی جگہ مجھے نئے سال سے دار العلوم دیو بعد میں تدریس کی ذمہ داریاں سونب دی جائیں۔" (الحق خصوصی نمبر 'ص ۲۳۱م) داریاں سونب دی جائیں۔" (الحق خصوصی نمبر 'ص ۲۳۱م) در در ان تعلیم کتابوں میں ممارت تامہ کیوجہ سے حضر سے شخ الحدیث کافی شہرت رکھتے تھے اور طلبہ بعض کتابیل خارجی او قات میں ان سے پڑھتے تھے۔ حضر سے گرار شروع کر اتے تو آپ کے اساتذہ چیکے چیکے آپ کا تکر ارسنتے اور علمی تفوق ' ذہانت و فطانت اور فصاحت و گویائی پر بہت خوش ہوتے اور اور علمی تفوق ' ذہانت و فطانت اور فصاحت و گویائی پر بہت خوش ہوتے اور

با قاعده حلقه درس كا آغاز:

د عائيں ديتے۔

جب دارالعلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل کی تو اپنے آبائی گاؤں اکوڑہ خلک تشریف لائے۔ گھر کے ساتھ متصل اپنی معجد (قدیم دارالعلوم حقانیہ) میں قدیم طرز کے مطابق درس نظامی کے مختلف علوم و فنون کی چھوٹی بڑی اور اہم کتاوں کا درس دینا شروئ کیا۔ صبح و شام تک تدریس میں مشغول برخی اور اہم کتاوں کا درس دینا شروئ کیا۔ صبح و شام تک تدریس میں مشغول رہتے۔ قرب و جوار بلحہ دور دراز کے طلبہ آپ کے حلقہ درس کی طرف ثوث بڑے۔ یہ حلقہ درس اتناو سیع ہوا کہ ان کے والد مرحوم نے اپنا خراجات سے ایک اور جیدعالم کو بھی بطور معاون مدرس رکھ لیا۔

تدريس اور ضروريات كى تعميل:

حضرت شیخ الحدیث اپنی خود نوشت سوان کے عمری میں رقم طراز ہیں:
" میری ضروریات تو ہمیشہ والد صاحب کے مد نظر رہیں۔ دیوہ مد
سے فراغت اور مسجد میں درس دینے سے ان کو روحانی خوشی ہوئی' دو

سوال تا الحديث

طالب علم تودیوبد سے آئے۔ بقیہ یمال جمع ہوئے محمد اللہ تعالی فراغت کے بعد ایک دن بلا تدریس کے نہیں رہا اور اونجی کتابیں مثلاً ہدایہ نور الانوار 'میذی 'تصریح' صدرا اور جلالین شریف و مشکوۃ شریف روز اول سے پڑھانے پڑے الحمد للہ علی ذالک۔ حضر سے والد کی تمنائیں ظاہر ہونے لیس اور میراطب نہ پڑھنے اور ہندوستان سے واپس لوٹے پر اور طلبہ کے جم غفیر سے ان کی روح خوش تھی۔ تمام طلبہ کے کھانے وسالن و کتاب 'رہائش ضروریا سے اپنجیب سے پوراکرتے تھے اور میر لے لئے دونوں وقت کے مکلف کھانے کا تظام تھا۔ مجھے تو ندامت تھی کہ والد ماحب پر بوجھ ہوں مگر ان کو بوجہ لہی تدریس کے خوشی تھی 'دن بدن والد صاحب پر بوجھ ہوں مگر ان کو بوجہ لہی تدریس کے خوشی تھی 'دن بدن والد صاحب پر بوجھ موں مگر ان کو بوجہ لہی تدریس کے خوشی تھی 'دن بدن والد صاحب مرحوم خوشی سے عنایات مجھ پر بردھاتے رہے اور درس و دلد صاحب مرحوم خوشی سے عنایات مجھ پر بردھاتے رہے اور درس و تدریس کی نعمت پر رہالعز سے کا شکر اواکر تے رہے۔ "

(الحق خصوصی نمبر' ص۲۶)

### دار العلوم د پوبند سے بلاوا:

ادھر اکوڑہ خنگ میں آپ کے درس میں طالبان علوم نبوت کا حلقہ وسیع ہوتاگیا اس کے علادہ علا قائی اور ملکی خدمات بھی جاری تھیں کہ دار العلوم دیوبعہ کے اکابر اساتذہ نے آپ کو دار العلوم دیوبعہ میں تدریبی خدمات انجام دینے کی پیش کش کر دی اور اس پر اصرار فرمایا۔ آپ نے یہ دعوت قبول کرلی اور دار العلوم دیوبعہ میں آپ کی تقرری کی دیوبعہ میں آپ کی تقرری کی تقرری کی تاریخ شوال ۱۲۳ ھے ہے۔ آپ کی وہال تدریس پر ابھی ڈھائی ماہ کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ طلبہ میں شہرت اور مقبولیت کے پیش نظر کیم محرم الحرام نہیں گزرا تھا کہ طلبہ میں شہرت اور مقبولیت کے پیش نظر کیم محرم الحرام میں سرت اور مقبولیت کے پیش نظر کیم محرم الحرام العلام سے آپ کو مستقل کر دیا گیا۔ جیساکہ قاری محمد طیب مہتم دار العلوم

ویوہ ۲۲-۹-۱2 کے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

" الحمد لله كه آپ كے بے ريا خلوص 'جذبہ خدمت اور سمع وطاعت كا اعتراف ميرے صحفہ قلب پر ثبت ہے۔ آپ كى ذات ميرے لئے ايك نمونہ ہے۔ اگر ہم سب دار العلوم كے دائر ہيں ايباہى نمونہ پيش كريں تو ہمارى ترقى كادائرہ بہت وسيع ہو جائے۔ "

ایک دوسرے مکتوب میں آپ کے نام لکھتے ہیں:

" گذشتہ چند ماہ کے عرصہ میں جناب نے جس محنت اور تعلیمی سلسلہ
میں حسن کار کر دگی کا خبوت دیا ہے۔ خدام دار العلوم اس کی قدر کرتے
ہیں اور آئندہ کے لئے جناب ہے اچھی توقع رکھتے ہیں۔ ایسی حالت میں
ہیں اور آئندہ کے لئے جناب ہے اچھی توقع رکھتے ہیں۔ ایسی حالت میں
ہیا اور آئندہ کی جائے۔ چنانچہ
جناب کی قابلیت اور شہرت و مقبولیت کے پیش نظر کیم محرم الحرام سے
جناب کو مستقل کیا جاتا ہے۔ "

چونکہ اللہ رب العزت نے فطری طور پر آپ کو اعلیٰ صلاحیتوں اور قوی علمی استعداد سے نوازاتھا'اس لئے بہت جلد دار العلوم دیوب میں درس نظامی کی اعلیٰ کتابیں پڑھانے گئے اور آپ کا شار طبقہ علیا کے اساتذہ میں ہونے لگا۔ آپ کا حلقہ افادہ دیریس دسیع ہوتا چلا گیا۔ صرف دار العلوم دیوب میں آپ سے تعلیم حاصل کرنے والے تلاغہ کی تعداد تین ہزار کے قریب ہے۔

(الحق خصوصی نمبر' ص۲۹)

دار العلوم كى كهانى حضرتُ كى زبانى :

حضرت شیخ الحدیث دیوبند میں تدریس کرتے رہے۔ اس دوران قیام پاکستان کی تحریک چلی۔ حضرت شیخ الحدیث فرماتے تھے کہ تقسیم بر صغیر ہے ایک ماہ پہلے تعطیلات رمضان گزارنے کی خاطر اینے گاؤں اکوڑہ خٹک آیا۔ ١٢٧ ر مضان - ۱۱۳ الگت ۲ ۱۹۴ء کو ملک تقسیم ہوا۔ دارالعلوم دیوہد کے مہتم صاحبٌ و حضرت شیخ مدنی " کااصرار تفاکه دیوبه محاضر ہو جاؤں مگر فسادات کی وجہ ہے والد صاحب نے اجازت دوبارہ نہ دی۔اب خود پاکتان میں طلبہ دیوبید (جو تقتیم کی دجہ ہے داپس نہ جاسکے تھے) کویڑھانے کے لئے انتظام کی ضرورت تھی اور اس نے ملک میں دین کی امانت پنجانے کی ضرورت تھی۔ تمام مدارس ہندو ستان کے حصہ میں رہ گئے اور بیہ حصہ تعنی پاکستان مدارس سے خالی تھا اور مدرسہ کے چلانے کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہوجاتے تھے مگر اللہ تعالیٰ پر محر وسہ کرتے ہوئے محض دین کے تحفظ کی خاطر جس طرح ۷۵ء کے بعد حضرت نانو توی نے انگریزی الحادی د فاع کے لئے چھتہ کی مسجد میں انار کے در خت کے بنیجے ایک استاد شاگر د سے مدرسہ کی بنیاد رکھی ای کی نقل کرتے ہوئے موجودہ انقلابی دور کے فتنوں سے بچانے کے لئے معجد ککے زئی اکوڑہ خٹک میں دار العلوم حقانیہ کی بدیاد رکھی گئے۔ جو کچھ ہوا وہ بغیر نام و نمود اور ظہور کے تھاادر اس لئے کہ ڈر تھاکہ دار العلوم و مدرسہ کے نام سے لوگ متنفر ہو جاویں گے اور ر کاوٹ ڈالیس گے۔ انہی ایام میں صوبہ پنجاب کے وزیر تعلیم نے ایک سوال کے جواب میں کہ پاکستان میں دینی تعلیم کا کیا نظام ہو گا تو جواب میں کہا کہ جامعہ از هر اور دنیا کے مختلف ممالک سے علماء آئیں گے اور وہ نصاب تجویز کریں گے مگر دارالعلوم دیوبند اور اس کے معنو الوگوں کی تعلیم کیلئے پاکتان میں جگہ نہ ہو گی۔اب داعیہ پیدا ہوا کہ دیوہند کے نصاب کو زند ہ رکھا جائے 'ہمت نہ ہاری ادر اکابر کی امانت پہنچانے کا یا کتان میں تہیہ کر لیا۔ چنانچہ ۳ سال دار العلوم کو مخفی ر کھاادر پڑھائی ہا قاعدہ ہو تی رہی۔نہ چندہ 'نہ تنخواہ اور نہ اس کاوہم و گمان۔ ابتدائی تین سال میں علمی ترقی اور طلبہ کی آمد خصوصاً وہ جو تقسیم کی وجہ

ے ہندنہ جاسکے تو چھ سے زیادہ طلبہ کے اصرار پر دورہ حدیث اہتدا تاسیس دارالعلوم حقانیہ سے شروع ہوا اور یہ جو ترقی ہے دارالعلوم کی یہ علم حدیث کی برکت ہے 'دارالعلوم طلبہ حدیث کی آمد سے دنبدن روبہ ترقی رہااوراس خدمت حدیث کی برکت سے آفات وبلیات سے حفاظت رہی اور مدرسہ حقانیہ کو ترو تازگ اس دعا کی برکت سے نضر الله امراً سمع مقالتی فو عاها و اداها کما سمعها کے طفیل ہے ورنہ کمال یہ بخر غیر ذی ذرع زمین اور انتائی مفلس کارکنان اور کمال یہ دارالعلوم جس کا محمد اللہ آج چار لاکھ (اوراب ایک کروڑ سے ذاکد) سے زیادہ سالانہ اخراجات جیں' اللّهم زد فزد۔

تین سال کے بعد بعض ملاز مین ۵ روپیه ماہوار پر مقرر کئے گئے۔ ایک رفتری اور چند مدر سین جن کی نظر خدمت دین پر بھی اور تخواہ کے بالکل متنی نہ سے اور ان طلبہ و مدر سین کے لئے کھانا وغیرہ ضروریات کے لئے حضرت والد صاحب مرحوم اپنے جیب سے خرچ کرتے رہے۔ تین سال کے بعد طلبہ نے راز افتا کیا۔ رہے الاول کے مہینہ میں چندہ کی تحریک اور دار العلوم حقانیہ کی تاسیس کا افتا کیا۔ رہے الاول کے مہینہ میں چندہ کی تحریک اور دار العلوم حقانیہ کی تاسیس کا زکر عوام میں کیا گیا۔ ویسات والول سے غلہ اور چندہ کی ابیل کی۔ عوام نے اس ابیل کا خیر مقدم کیا جس سے دار العلوم والول کے حوسلے بلعہ ہوئے اور خوف و براس کے جائے آگے قدم برطھانے کی ہمت ہوئی۔ اب ارادہ ہوا کہ قوم کے سامنے فضلاء کی دستار ہی کی کریں 'اس دستار ہی میں حضر سے مولانا نصیر الدین عور غشتوی 'امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ خاری 'شیخ التفسیر دخر سے مولانا احمد علی لا بوری وغیرہ تمام حضر است تھے۔ (الحق خصوصی نمبر 'صے کا عشر اف نیر مقدر کی عظمت کا اعتر اف

ا ہے: وقت کے بڑے بڑے جہال علم کو حضرت شخ الحدیث کے علم وفضل

اور تدریس پر حد درجہ اعتاد تھا۔ مولانا نصیر الدین غور غشتوی کے خلیفہ حضرت مولانا محددین فرماتے ہیں:

" مجھے تمام عمر حضرت شیخ الحدیث سے ملنے کی حسرت تھی اس لئے کہ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین قرماتے تھے کہ اب جب مولانا عبدالحق صاحب وطن (دیوبد ہے) آگئے ہیں 'اب اگر میں تدریس نہ بھی کر سکول تو میرا ذمہ فارغ ہوگا اس لئے کہ وہ میرے عوض نہ بھی کر سکول تو میرا ذمہ فارغ ہوگا اس لئے کہ وہ میرے عوض (متبادل) ہیں اور یہ ایسا ہے کہ جب حضرت داود علیہ السلام نے ظہور فرمایا اور وہ فتویٰ دینے لئے تو لقمان حکیم نے فرمایا کہ اب ان کا فتویٰ کفایت کر تا ہورہ وہ فتویٰ دینے کے راوی مولانا محمد دین صاحب نے فرمایا کہ یعنی حضرت شیخ الحدیث آن پر ایسے گر ال (عزیز) تھے کہ مثالیں دے دے کر ہمیں ان کے بارہ میں سمجھایا کرتے تھے۔ (الحق خصوصی نمبر 'ص کے ۱۲)

تدريى فيضان :

حفرت شیخ الحدیث کے علمی کمال اور تدریی مہارت نے اتن شرت پکڑلی کہ دنیا کے کونے کونے ہے لوگ دارالعلوم حقانیہ کودیکھنے کے لئے آتے۔ دارالعلوم دیوب می کے مہتم مولانا قاری محمد طیب صاحب نے ایک موقع پر فرمایا کہ پاکستان میں دارالعلوم حقانیہ دیوب ٹانی ہے۔ اور مصر کی عظیم اسلامی یونیورشی پاکستان میں دارالعلوم حقانیہ دیوب ٹانی ہے۔ اور مصر کی عظیم اسلامی یونیورش کے وائس جامعۃ الاز هر کے وائس چانسلر الشیخ محمد طیب النجار اور قاہرہ یونیورش کے وائس جانسلر الشیخ حسین حمدی ابر اہیم اپنے تعارفی و مطالعاتی پروگرام پر جب دارالعلوم حقانیہ تقریف لائے تو حقانیہ کے طلباہے مفصل خطاب کیا اور اپنی تقریر میں دارالعلوم حقانیہ باس کے تعلیمی ماحول اور تربیت کے انداز اور جماد افغانستان میں دارالعلوم حقانیہ باس کے تعلیمی ماحول اور تربیت کے انداز اور جماد افغانستان میں در درست کر دار کے پیش نظر اسے "الاز هر القد یم" قرار دیا۔

دارالعلوم دیوبد ہے آئے ہوئے مہمانان گرامی میں حضرت مولانا معراج الحق نے فرمایا: میراجی چاہتاہے کہ دارالعلوم حقانیہ کے درو دیوار ہے لیٹ جاؤں کیونکہ اس کی تہہ میں بالا کوٹ کے شمداء کاخون موجود ہے۔

حضرت شیخ الحدیث کے فیض یافتہ اس وقت ملک و بیرون ملک کے کونے کونے کونے تک پہنچ کر دین متین کی خدمت کررہے ہیں۔ افغانستان کی اسلامی حکومت کے تمام کارپر دازان حکومت حضرت کے بالواسطہ یا بلاداسطہ تلا مذہ ہیں اور حضرت کے لئے آخرت کی ہونچی ہیں۔

تدریس صدیث کے برکات:

حضرت کے تلامہ ہا ہے اللہ ہات کی بہترین تربیت اور مثالی کردار ہوئے '
ایک عالم کو مستفید کررہے ہیں۔ ان ہی کیوجہ سے لا کھوں انسان دیندار ہوئے '
فاسق و فاجر متقی اور پر ہیز گارئن گئے ' سینکڑوں کے اعمال و عقائد اور اخلاق کی اصلاح ہوئی اور اب تو پاکتان یا افغانتان کا کوئی کونہ ایسا نہیں جمال دار انعلوم مقانیہ اور حضرت شخ الحدیث کے فیض یافتہ فضلا کوئی مدرسہ نہ چلارہے ہوں یا تحقانیہ اور حضرت شخ الحدیث کی مدرسہ میں خدمت درس میں مشغول نہ ہوں۔ یہ حضرت شخ الحدیث کی مدرسہ میں خدمت درس میں مشغول نہ ہوں۔ یہ حضرت شخ الحدیث کی مدرسہ میں کہ ہر جگہ قر آن 'حدیث نقہ حفیہ 'اطاعت رسول' حب صحابہ "
اور حب اولیاء اللہ اور جماد کی روشن کا ایک نور پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے ۵ مسال کا طویل عرصہ تدریس صدیث میں گذارا۔ اسی انہاک اور علم حدیث سے بے پناہ طویل عرصہ تدریس صدیث میں گذارا۔ اسی انہاک اور علم حدیث سے بے پناہ شخف کیوجہ سے شخ الحدیث کا لفظ آپ کا اسم علم بن گیا۔ آپ کے تلامہ ہی تعداد شخف کیوجہ سے شخ الحدیث کا لفظ آپ کا اسم علم بن گیا۔ آپ کے تلامہ ہی تعداد تقریباً چھ بمرارسے ذا کہ ہے۔

تدريس محبوب مشغله:

آپ کے صاحبزادے مولانا حافظ انوار الحق صاحب حضرت کی تدریس

ہے عشق و محبت کی داستان ہیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" علوم دینیه کی تدریس حضرت شخ الحدیث کی زندگی کا اہم ترین مسللہ میں انقطاع کو بر داشت نه کرتے۔اگر بھی درس حدیث کے دوران جنازه کی اطلاع آجاتی تو درس کی تمام جماعت کو کتب سمیت اپنے ساتھ لے جاتے اور جنازه پڑھانے کے بعد جنازه گاہ ہی میں بیٹھ کرتہ فین تک اپنی تدریبی ذمہ داری کو او اکرتے۔ بعد جنازه گاہ ہی میں بیٹھ کرتہ فین تک اپنی تدریبی ذمہ داری کو او اکرتے۔ بماریوں کے حملہ سے پیشتر دار العلوم حقانیہ میں صحاح ستہ کا پیشتر حصہ خود پڑھاتے تھے اور سال کے آخری مینوں میں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھانے کے لئے بیٹھے تو یہ سلسلہ رات دس گیارہ بج تک جاری رہتا۔ایسا معلوم ہو تاکہ علوم نبویہ کی تدریس ہی ان کی روح و جان کی اصل غذ ااور معلوم ہو تاکہ علوم نبویہ کی تدریس ہی ان کی روح و جان کی اصل غذ ااور معلوم ہو تاکہ علوم نبویہ کی تدریس ہی ان کی روح و جان کی اصل غذ ااور معلوم ہو تاکہ علوم نبویہ کی تدریس ہی ان کی روح و جان کی اصل غذ ااور معلوم ہو تاکہ علوم نبویہ کی تدریس ہی ان کی روح و جان کی اصل غذ ااور معلوم ہو تاکہ علوم نبویہ کی تدریس ہی ان کی روح و جان کی اصل غذ ااور معلوم ہو تاکہ علوم نبویہ کی تدریس ہی ان کی روح و جان کی اصل غذ ااور میں در حالت ہے۔

تدریس کاسلسله قریباً نصف صدی تک بردے انهاک سے جاری رکھا ، در س حدیث کا طرز و نیج استاذ و مرشد شخ العرب و العجم حضرت مولاناسید حسین صاحب مدنی نور الله مر قده کے ظریقه سے مشابه تھا۔ در س میں شر و ع سے آخر تک ایک ہی طرح کا اسلوب اور جوش و خروش رہتا۔ سال کی اہتدا اور آخر میں کچھ فرق نہ ہو تا۔ جس مسئلہ پر تفصیل سے وضاحت کی ضرورت بڑتی اگر طبیعت خراب بھی ہوتی تب بھی تفصیل و وضاحت میں اختصار سے کام نہ لیتے۔ اختلافی مسئلہ بیان کرتے وقت ہر امام وضاحت میں اختصار سے کام نہ لیتے۔ اختلافی مسئلہ بیان کرتے وقت ہر امام و مجتد کا نام بے بناہ عقیدت کی وجہ سے القلبات واحر ام سے لیتے اور کی قول کو تر جے دیت اس سے مختلف رائے رکھے والے کسی بھی صاحب قبل کو تر جے دیت اس سے مختلف رائے رکھے والے کسی بھی صاحب مسلک کا تذکرہ بے ادبی یا عامیانہ انداز سے بیان نمیں فرماتے سے بلحہ فریقین کے انم میں بر ابر کا احر ام جاری رہتا۔

تدریس کے ساتھ یہ والمانہ عقیدت و تعلق صرف اپی ذات تک محدود نہ رکھا'اپنے لئے جو کچھ پہند فرمایادوسروں کو بھی اس کی تلقین کی۔ جب بھی دارالعلوم کاکوئی فاضل یاعالم اپنے آئندہ لائحہ عمل کے بارہ میں مشورہ لینے کے لئے آیا' دنیاوی مشاغل کا مشورہ دینے کے بجائے صرف اور صرف تدریس شروع کرنے کی تھیجت فرماتے اور ساتھ ہی یہ بھی فرماتے کہ یہ پروا نہ کی جائے کہ چھوٹی کتاب پڑھانے کو کمی ہے بابڑی' بلحہ اشاعت دین کے فضائل میان کرنے کے بعد اپنے اساتذہ واکا ہم علاء دیوہ یہ کی تدریس مصروفیات و کارناموں کے واقعات سناتے کہ ان کی شہرت اور علمی عظمت کی بدیادی وجہ تدریس تھی۔

(الحق خصوصی نمبر' ص ۱۱۸)

آخرى لمحات ميں امائي تر مذي كي فكر:

حضرت شیخ الحدیث وار العلوم دیوبند سے تخصیل علم سے فراغت اور تدریس سے داستہ ہوجانے کے بعد اپنی آخری سانسوں تک بھی درس و تدریس کے شغل اور انھاک سے دور نہیں رہے 'بلحہ ایام ہماری میں بھی آپ کویہ فکر دامن گیر تھی۔

حفرت فیخ الحدیث ہے مولانا سمیع الحق کی آخری ملاقات و فات ہے الیک دن قبل ہوئی۔وہ نمایت گلمداشت کے دار ڈ میں تھے 'مولانا سمیع الحق عصر کے وقت الن کے پاس حاضر تھے کہ حفرت لیٹے لیٹے اپنے بہلو میں بستر پر بچھ نٹولنے لیٹے اپنے بہلو میں بستر پر بچھ نٹولنے لیٹے تو مولانا سمیع الحق نے کما حضرت! کیا ڈھونڈر ہے ہیں ؟ فرمایاتر مذی شریف کے لمالی (جس میں ان کے فیخ حضرت مدنی سکی آرا بھی شامل ہوتے تھے اور حضرت کو ان کی حفاظت کا زندگی بھر بردا ابتمام رہتا تھا ) کے ادراتی اور

مودات بھر رہے ہیں 'کمیں ورق او هر اُد هر نہ گرجائیں 'انہیں تلاش کر کے اکشے کر لو اور رومال میں جمع کر کے باندھ لو۔ مولانا سمج الحق نے کہا بہت اچھا! آپ آرام فرمائیں 'میں دیکھا ہوں اور پھر کہا کہ حضرت سارے مسودے موجود ہیں 'کوئی درق نہیں گرا' میں نے باندھ دیئے ہیں۔ مولانا سمج الحق فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ان کی نیم غود گی کے عالم میں ان کا ہاتھ اپنا ہم میں لیا' مصافحہ کر کے اجازت لینی چاہی اور جاتے وقت چند لمحے قد موں میں کھڑے ہو کہ حضرت 'پر نگاہ ڈالی۔ حضرت 'اس حالت میں بھی عمامہ ذیب تن کیے ہوئے سے دھنرت پر نگاہ ڈالی۔ حضرت اس حالت میں بھی عمامہ ذیب تن کیے ہوئے سے اور چرہ پر بجیب انوار اور طمانیت محسوس ہور ہی تھی جے سنت میں گویا مصحف کر کے صفحہ سے تعبیر کیا گیا۔ مولانا سمج الحق فرماتے ہیں کہ کیا معلوم تھا کہ سر ایا انوار چرہ واقد س پر یہ میر کی آخری بات سر ایا انوار چرہ واقد س پر یہ میر کی آخری نگاہ ہے 'مجھ سے حضرت کی آخری بات سر ایا انوار چرہ واقد س پر یہ میر کی آخری نگاہ ہے 'مجھ سے حضرت کی آخری بات میں انواز کھی مثال ہے۔ (الحق خصوصی نمبر 'ص ۸۸۸)

یہ تھا ہمارے حضرت شخ الحدیث کا علمی اور تدریبی شغف واشتغال۔ یہ ہے اس شخ الحدیث کی حالت کہ شخ الحدیث جن کا اسم علم بن گیااور ایک ہم ہیں نگ اسلاف ۔۔۔۔ ،

متہیں آبا ہے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی حفرت شیخ الحدیث کی نسبت معلوم ہو چکا ہے کہ اپنے وقت کے مفتی ' فقیہ اور علمی کمال کے حوالے ہے شہرت کی بلندیوں کو چھو چکے تھے۔ توبیہ سب کچھ درس 'قدریس ' ذوق و شوق مطالعہ اور علمی انہاک کے ثمر ات تھے۔ قدریس گویا حضرت کی نمام مساعی کا ہدف تھا ۔۔۔۔ ۔ دست از طلب ندارم تاکار من بر آید دست از طلب ندارم تاکار من بر آید یا تن رسد مجانال یا جال ذہن بر آید

# راب س

## نظرييايم وتزبيت

آئی ہرطرف ناجی گانے کی ثقافت کلچر کے نام سے متعارف کرا کے نئی نسل کے قلوب واذہان میں رائے کی جارہی ہے۔ اس کے ساتھ عریاں مغربی میڈیا کی یلغارا ورلارڈ میکا لے کا نظام تعلیم مشزاد ہے۔ ہماری نئی نسل کا نمائندہ نوجوان میں جب اخبارا ٹھا تا ہے تو عریاں تصاویر کا بلندہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور جب سکول ، کالج اور یو نیورٹی کا رُخ کرتا ہے تو اس کے فکر ونظر کی معراج مغربی تہذیب میں تھڑ ہے ہوئے جنسی لٹریچر پر پہنچ کر اس کے پراگندہ ذوق کی تسکین پرختم ہوتی ہے۔ اذہان بدل گئے ، معیار بدل گئے ، خیر وشر کا پیانے بدل گیا، نیکی اور بدی کی کسوئی تبدیل ہوگئی۔

خردکانام جنوں رکھ دیا ، جنوں کانام خرد جو جاہے آیکا حسن کرشمہ ساز کرے

نسل نو تاہی کی طرف رواں دواں ہے اور کسی کو پر داہ تک نہیں۔ معاشرے کا ہرفرد آئندہ آنے والے خطرات سے بے نیاز ہوکر سہل پبندی اور تن پرسی کے گنبد میں بندہ ہے۔ لارڈ میکا لے کی ہڈیاں خاک میں مل کر ریزہ ریزہ ہو چکی ہوگئی ،لیکن اس کا نظام تعلیم اس کی منشاء اور مرضی کے مطابق آج بھی ہم پر

مسلط ہے۔ وہ نظام تعلیم جس کے متعلق خود لارڈ میکالے نے کہا تھا ،اگراسی
نظام سے مسلمان عیسائی نہ بنیں تو نہ بنیں ،لیکن وہ مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔
آج بھی کالجز ، یو نیورسٹیوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے ،اس سے انسان کے
بیٹ کا مسئلہ تو حل ہوسکتا ہے ،لیکن اس تعلیم کاعقیدہ ،اعمال اور حسن اخلاق کے
ساتھ دور کا واسط بھی نہیں ۔ آج ہم اپنے اعمال کی سز ابھگت رہے ہیں کہ نئ
نسل کا کوئی پرسان حال نہیں ۔ نئی نسل ، ڈاکٹر ، انجنیئر ، پروفیسر ،الغرض سب
کچھ بن سکتی ہے اور بن رہی ہے لیکن انسا نبیت کا وہ بلند مقام جومطلوب ومقصود
ہے ،اس تک رسائی ممکن نہیں ۔

مولوی صاحب فرشتہ ہوں تو ہوں آ دمی بنتا بڑا دشوار ہے
انسانیت کے بلند مقام کے حصول کیلئے قرآن وحدیث کے علوم سے
رشتہ جوڑنا نئی نسل کی بقااور تحفظ کیلئے ازبس ضروری ہے۔الحمد اللہ دینی مدارس
اس ضرورت کو کما حقہ' پورا کرر ہے ہیں ،لیکن ...... ع
ہے جبتو کہ خوب سے خوب ترکہاں

کی تلاش میں دینی مدارس نے باہمی مشورے اور وفت کے حالات اور تقاضوں کو مدنظر رکھ کراپی تعلیمی اور تربیتی پالیسی پر ہمیشہ نظر ٹانی کی ہے اور ایپ اکابر اور اسلاف کی آرا اور مشوروں کو مقدم رکھا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت شنخ الدیث نے دارالعلوم حقانیہ میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عالمہ اور مجلس شور کی ہے اجلاس میں چند مشورے دیے تھے، جوافادہ عام کی غرش سے نذرقار ئین ہیں۔

تعليم

(۱) طلبه کو بالکل ابتدائی زمانه ہی سے نوشت وخوانداور حساب کتاب سکھانے کا خاص اہتمام کیا جائے ، بلکہ ہو سکے تو قرآن کریم ناظرہ

کے دوران ہی اس کا آغاز کسی حد تک کردیا جائے ، حفظ کے طلبہ کا کچھ وفت اس کام کیلئے مخصوص کیا جاسکتا ہے اور درس نظامی کے درجہ اعداد بیدواولی سے طلبہ کو باقاعدہ تحریر و کتابت کا عادی بنایا جائے اور عربی وار دومیں انشاء کی مشق کرائی جائے۔

(ب) اسباق کی تیاری کیلئے اساتذہ کرام اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گہرے اور وسیع مطالعے کا اہتمام فرمائیں، جو ہمارے اسلاف کا شعار رہا ہے اور ایسے تمام مشاغل کو زہر سمجھیں جو اس کام میں ادنیٰ خلل کا باعث ہو کتے ہیں۔

(ج) طلباء کو مطالعہ اور تکرار کا پابند بنایا جائے اور اس کی بطور خاص گرانی کی جائے اور دوسرے مشاغل مثلاً اخبار بنی ، جلیے جلوس لا یعنی مجالس اور بازاروں میں گھو منے سے پورے اہتمام کے ساتھ ان کوروک کران کی تمام تر توجہ اپنی تعلیم و تربیت پر مرکوز کر دی جائے (د) درس حتی الا مکان اردو میں ہونا چاہیے تا کہ بعض طلباء اردو نہ جاننے کے باعث دوسرے مدارس کے طلباء سے بیچھے نہ رہ جائیں اور عالم دین بن کر قومی زبان کے ذریعہ دین کی مفید، وسیح اور مؤثر خد مات انجام دین بن کر قومی زبان کے ذریعہ دین کی مفید، وسیح اور مؤثر مدمات انجام دے سیسے فتنوں کا مقابلہ کرسکیں، جوزبان کے راستے سے بدعت والحاد جیسے جیسے فتنوں کا مقابلہ کرسکیں، جوزبان کے راستے سے بدعت والحاد جیسے جیسے فتنوں کا مقابلہ کرسکیں، جوزبان کے راستے سے بدعت والحاد جیسے جیسے فتنوں کا مقابلہ کرسکیں، جوزبان کے راستے سے بدعت والحاد جیسے جیسے فتنوں کا مقابلہ کرسکیں، جوزبان کے راستے سے بدعت والحاد جیسے جیسے فتنوں کا مقابلہ کرسکیں، جوزبان کے راستے ہیں۔

( ھ ) مدارس کے ماحول میں زیادہ سے زیادہ عربی زبان کو رائج کرنے کی کوشش کی جائے۔ جمعرات کو طلبہ تقریر و خطابت کی مشق کرتے ہیں ،اس مشق میں عربی تقریروں ،عربی نظموں اور مشاعروں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ادب عربی کے اسباق میں انشاء عربی کی

سواح تحالحديث

مثق پرخصوصی توجہ دی جائے اور امتحانی نمبروں میں بھی ان کو ملحوظ رکھا جائے۔ مدارس میں تمام تختیاں اور بورڈ اردو کے ساتھ عربی زبان میں بھی ہونے چاہئیں اور درسِ نظامی کے تمام درجات کے داخلہ فارم عربی زبان میں طبع کرائے جائیں اور مدارس کے اندر بول چال عربی زبان میں دائج کرنے کی کوشش کی جائے۔

ان تدابیر پر بتدر تے عمل کرنامشکل نہیں۔ تھوڑے سے اہتمام اور کوشش سے بیکام ہوسکتا ہے۔ ہمارے بزرگانِ دیو بندنے اردو کے علاوہ عربی زبان میں بھی ایسی نادرہ روزگار تصانیف چھوڑی ہیں جن کو بلا شبہ گذشتہ صدی کا بہترین علمی سرمایہ کہا جا سکتا ہے۔ آج عرب کے علماء کرام ہمارے بزرگوں کے ان محققانہ و ادیبانہ کارناموں بررشک کررہے ہیں۔

(و) بعض مدارس تعلیمی سال کے آغاز پر اسباق بہت تاخیر سے شروع کرتے ہیں اور بعض مدارس میں اختیام سال شعبان کے بجائے رجب ہی میں ہو جاتا ہے، بلکہ بعض مدارس میں تو نوبت سال جمادی الثانی تک آگئ ہے۔ ظاہر ہے کہ مدت تعلیم کم ہوجانے سے تعلیم کا سخت نقصان ہوتا ہے اور استعدادیں بہت ناقص رہ جاتی ہیں ۔ اہل مدارس اہتمام فرمائیں کہ اسباق ۱۵ شوال تک شروع ہوجائیں اور رجب کے آواخرتک جاری رکھیں۔

(ز) مدارس، اساتذہ اور طلبہ کوعملی سیاست سے دور رکھا جائے اور ان کی پوری توجہ تعلیم و تربیت پر مرکوز رکھنے کیلئے تمام ممکنہ وسائل و تد ابیراختیار کی جائیں۔ (الحق خصوصی نمبرص ۸۶۱) دین مدارس کے دو ہی بنیادی مقاصد ہیں، '' تعلیم وین اور دین

سواح خالحديث من و تربيت

تربیت'۔ اگر تعلیم ہواور تربیت نہ ہوتو بھی اعلیٰ ترین رجال کار اور جید علماء کی تیاری مشکل ہے ..... دین معاشر ہے کے احیاء اور بقا کیلئے دین مدارس میں تربیت بھی ضروری ہے۔ حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا:

#### مه س

(۱) تعلیم جتنی ضروری ہے، اتن ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم اور ضروری چیز اخلاقی تربیت ہے۔ قرآن کریم نے آنخضر تعلیق کے مقاصد بعثت میں تزکیہ کا ذکر تعلیم سے بھی مقدم کیا ہے۔ و کی زکیدہ مقاصد بعثت میں تزکیہ کا ذکر تعلیم سے بھی مقدم کیا ہے۔ و کی زکیدہ به و کی شخصہ مالسکت و الحج کمة سساحقر کے نزدیک تربیب اظلاق کیلئے مندرجہ ذیل تین تدابیر فوری طور پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے:

(۱) اساتذہ کرام اپنے درس میں اور درس کے باہر بھی طلبہ کی اخلاقی تربیت کا فریضہ اپنے دیگر فرائض منصبی کی طرح انجام دیں اور اپنے قول وعمل سے ان کے سامنے اسلاف کا نمونہ پیش فر مائیں۔ اپنے قول وعمل سے ان کے سامنے اسلاف کا نمونہ پیش فر مائیں۔ (ب) ہفتہ وار اور دیگر چھوٹی بڑی تعطیلات میں طلبہ کو ترغیب دی جائے کہ وہ کسی متبع سُمنت شیخ طریقت کی خدمت میں کچھ وفت گذار کریں۔

(ج) اور جن کواس کے مواقع میتر نہ ہوں وہ اپنی تعطیلات کا کچھ وقت اور کچھاتیا م تبلیغی جماعت میں لگا ئیں۔

(ب) ایک چیز جوسب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے ان مدارس کوطرح طرح کے فتنوں اور بے شار اُلجھنوں کا سامنا ہے جن کے لئے مکنہ تد ابیرا ختیار کرنی چاہئیں ،لیکن یہ بھی نہ بھولنا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ کی نفرت و جمایت کے حصول کا سب سے مؤثر ذریعہ تقویٰ اورا خلاص ہے وَ مَن یَّتُقِ اللّه یَجعَل لَه ' مَخرجاً ط وَیَدرُدُق ہِ وَس حَیث لَا یَحتَسِب ۔ اس آیت مبارکہ میں مارک علی ہمارے مدارس کے بھی تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ لہذا اس وعدہ خداوندی کے حصول کیلئے تمام مدارس کے نظمین اور اساتذہ کرام کا فرض ہے کہ وہ تقویٰ ، اخلاص ، زہد وتوکل اور استعناء کو سب سے فرض ہے کہ وہ تقویٰ ، اخلاص ، زہد وتوکل اور استعناء کو سب سے کہ این شعار بنا ئیں۔ اگر ہم نے یہ اوصاف اپنا اندر بیدا کر لیے تو طلبہ ان اوصاف میں خود بخو دؤھل جا ئیں گے ، ور نہ یہ اوصاف محض طلبہ ان اوصاف میں خود بخو دؤھل جا ئیں گے ، ور نہ یہ اوصاف محض تقریروں اور مواعظ سے بید انہیں ہو سکتے۔

(ج) آج ہمارے مدارس میں جہاں اور بہت سے مفاسد پیدا ہو گئے ہیں ،ایک مفسدہ یہ بھی نظر آنے لگاہے کہ خلاف شرع امور مثلاً تصاویر ،مخرب اخلاق لٹریچر ، ناجائز لہوولعب اور وضع قطع ہے اتنی احتیاط نہین کی جاتی جتنی کہ شرعاً واجب ہے۔ انتاع سنت مسلک دیو بند کی سب سے بڑی اور بنیادی خصوصیت ہے۔ آج ہمارے مدارس میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا ، بے شارستیں آج ہمارے ہی مدارس میں مردہ ہو چکی ہیں۔ اگر ہمیں مسلک دیو بند کوزندہ رکھنا ہے توسب سے پہلے آنخضرت اللہ کی ایک ایک سنت کوابن زندگی کے تمام شعبوں میں زندہ کرنا ہوگا۔اگر دینی مدرسوں میں بھی نیہ کام نہ ہوسکا نو باہر کے معاشرے اور عامۃ المسلمین میں محض زورخطابت اور مناظروں کے بل ہوتے یر کوئی سنت زندہ نہیں کی جاسکے گی۔اگرہم نے اتباع سنت میں اپنی اور طلبہ کی زند گیوں کونہ ڈ ھالاتو تاریخ ہمارا یہ جرم بھی معاف نہیں کرے گی اور متنقبل کا مؤرخ جب مسلک دیوبند کونقصان پہنچانے والوں کا شار کرے گاتو ہمارا نام بھی ان میں شامل کرنے پرمجبور ہوگا۔ ولا فعلها الله۔

(د) آج مسلک دیوبند پرجتنی شدید یلفار بیرونی حملوں کی ہے اندرونی فتوں کی یلفاراس ہے کم نہیں۔ اندرونی فتنوس کی یلفاراس ہے کم نہیں۔ اندرونی فتنوس کی بیا اورستی بیدا ہوگئ ہے۔ ہم اپ اسلاف کی جفاکشی، سادگی، تواضع، خشیت بیدا ہوگئ ہے۔ ہم اپ اسلاف کی جفاکشی، سادگی، تواضع، خشیت افلاص، زہدوتو کل اور استغناء کو بھولتے جارہے ہیں، حب جاہ اور حب مال کے فتنے ہماری کارکردگی پرضرب کاری لگا رہے ہیں، یہ ہمارا اندرونی فتنہ ہیرونی حملوں ہونی فتنہ ہیرونی حملوں ہے اور سب جانتے ہیں کہ اندرونی فتنہ ہیرونی حملوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، بلکہ در حقیقت ہیرونی حملوں کو بھی اندرونی فتنہ کا سخطوں سے زیادہ فیل کے اس خطرناک اندرونی فتنہ کا سخطوں سے دیاتہ مضرورت ہے۔ الله سدباب ہماری سب سے پہلی اور سب سے اہم ضرورت ہے۔ الله سدباب ہماری سب سے پہلی اور سب سے اہم ضرورت ہے۔ الله تعالیٰ ہمیں اس کی تو فی عطافر مائے۔

نظم ونسق اور بانهمى تنظيم

(۱) مدرسوں کانظم ونسق مثالی ہونا چاہیئے۔ ہر کام میں شائستگی ،سلیقہ اور صفائی ستقرائی اگر ہوگی تو دینی تعلیم میں کشش پیدا ہوگی اور ابنائے زمانہ کار جوع ان مدارس کی طرف زیادہ ہوگا۔

(ب) ہر مدرسہ میں ہر شعبہ کمل کیلئے قواعد وضوابط مرتب اوران پڑ کمل کرنا اس زمانے میں بہت اہم ہوگیا ہے۔ ہر مدرسہ اپنے حالات کے مطابق ضا بطے خودمقرر کرے، پھر جوضا بطے مقرر ہوجا کیں، اُن کی تعمیل ہر خورد وکلال سے کرائی جائے اور کسی سفارش یا منت ساجت کا ہر گر لحاظ نہ کیا جائے ورنہ بے شار فتنے بیدا ہوتے رہیں ساجت کا ہر گر لحاظ نہ کیا جائے ورنہ بے شار فتنے بیدا ہوتے رہیں

(ج) وفاق المدارس کومفید، مؤثر اور فعّال بنانے کیلئے ضروری ہے
کہ اس کے اغراض و مقاصد (جوطبع شدہ ہیں) ان کی تحمیل کیلئے
بھر پورکوشش کی جائے۔ وفاق بحیثیت وفاق کی جملہ کاروائیاں انہیں
اغراض ومقاصد کی حدود میں رہنی چا بمیں، ان حدود سے باہر کے کام
اگر چہ فی نفسہ کتنے ہی مفید کیوں نہ ہوں اگر ان میں وفاق کی
توانائیاں اور وسائل خرچ کئے گئے تو ہماری توانائیاں بھر کررہ جائیں
گی اور کوئی کا م بھی پائیدار نہیں ہو سکے گا۔ (خصوصی نمبرص ۸۲۷)
مدارس کی اصلاح اور تھیجے نبیت

موجودہ دین مدارس کی ترقی اور نظام تعلیم وتربیت کیلئے حضرت مولانا محرتقی عثانی مدخلۂ کے ایک سوال نامہ کے جواب میں فرمایا:

"مدارس كاصلاح اورمردم فيز بون كيلي اوّلين شرط هي نيت محدار باب مدارس ، مدارس قائم كرنے ، اس كوچلانے اور اسا تذه وطلب اپنے تمامر تعليم و تعلم كى غرض اور مقصد الله تعالى كى خوشنودى و رضا اور آخرت كى فلاح وسعادت بجصيں اور ارشا در بانى: فسلسو لا نفر من كيل فسرقة منهم طائفة ليتفقهو في الدين واليندر و اقومهم اذا رجعوا اليهم ، كوجمه وقت منظور نظر ركيس ، دين محمدي الله ي يو ورغمل مقصود بواور دنيا كى ظلمتوں ميں نور اسلام پهيلانا مطح نظر بود اگر طلب واسا تذه ..... كُنتُم خير اُمَّة المنكر كامهدات بول، تفته في الدين اور امر بالعروف و نهدى حين الممنكر كامهدات بول، تفته في الدين اور امر بالعروف و نهدى عن الممنكر كامظم بول، اقتام ول، الدين اور امر بالعروف و نهدى عن الممنكر كامهدات بول، تفته في الدين اور امر بالعروف و نهدى عن الممنكر كامهدات بول، المقتم وله الدين اور امر بالعروف و نهدى عن الممنكر كامهدات بول، المنكر كامهدات بول، الممنكر كامهدات بول كا

تَنسَسونَ أَنفُسَكُم وَ أَنتُم تَعلُونَ الكِتٰب ، كَا مَصداق نه بهواتو پوری امت پراس کے نہایت بہتر اثر ات مرتب ہو نگے ۔اس سلسلہ مين حضورا قد س مليني كاارشاد .....العلماء ورثة الإنبياء، منجمله جوامع الکلم ہے کہ مقام و مرتبت کی بلندی اور ذ مہ داریوں کی نزاکت کا سارانقشہ اس میں آجاتا ہے۔طلبہ اور اساتذہ کی اخلاقی اصلاح اور کردار کی تربیت کی طرف توجہ نہایت ضروری ہے ۔ مدارس میں اساتذہ ایسے ہوں ، جو اسلامی کر دار کا بہترین نمونہ ہوں ۔ اخلاقی كمالات سے بھر پور ہوں اور ظاہر و باطن میں شریعت اور علوم شریعت کے فدائی ہوں ۔ صوم وصلوۃ اور اخلاق حنہ سے متصف ہوں ۔ مطالعہ اور علمی ذوق تحقیق ان کا اڑھنا بچھوٹا ہو۔ مدارس کے مردم خیز ہونے میں اساتذہ و منتظمین کے اخلاص وللھیت اور بلند کر دار و بااخلاق ہونے کا بنیا دی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ حصول علم کی راہ میں فنائیت ، تواضع ، مسکنت اور انکساری ، سادگی ، قناعت ، زید و تو کل کی زندگی اور علوم وفنون کے ادب و احتر ام کا ہمہ وقت لحاظ ضروری ہے'۔ (خصوصی نمبرص ۸۷۲) جامع نصاب تعليم

وفاق المدارس العربية پاکتان کے شاکع کردہ نصاب تعلیم پرنظر ثانی کی غرض ہے ۲۸ نومبر ۱۹۸۳ء کو ملتان میں وفاق کی مجلس عاملہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ حضرت شیخ الحدیث بھی کئی وجوہ ہے مجوزہ نصاب کو ناتمام اور قابل ترمیم سمجھتے تھے اور حضرت کی بیخواہش تھی کہ وفاق المدارس کے ارباب حل وعقد اور نصاب کمیٹی نئے حالات کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے درس نظامی کے اور نصاب کمیٹی نئے حالات کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے درس نظامی کے دوسوسالہ کامیاب نصاب تعلیم ،اس کے نتائج وثمر ات اور اکابر کے مشاہدات و

ارشادات اوراصول وتجربات كوبعي طحوظ ركيس \_ چنانچه ۲۷ نومبر ۱۹۸۳ ء كو آپ نے دار العلوم تقانیہ کے اساتذہ کی میٹنگ بلائی اور خود بھی باہ جود تکلیف و شدت ضعف و نقابت کے میٹنگ میں موجودر ہے ، جوساڑ ھے تین گھنٹے جاری ر ہی ، جس میں اس نصاب تعلیم پر کافی غور وخوض ہوا۔ اہم تجاویز اور ترمیم زیر بحث آئیں۔ چنانچہ حضرت شخ الحدیثُ اور دارالعلوم کے اساتذہ کی آراء و تجاویزیراحقرنے بطورنمائندہ شیخ الحدیثٌ ۲۸ نومبر۱۹۸۳ء کو وفاق کی مجلس عالمه کے اجلاس منعقدہ ملتان میں پیش کیس اور بحث میں حصہ لیا۔حضرت کی بات مؤثر رہی ،سب نے احقر کی اُن باتوں کی جو دراصل حضرت کی باتیں تھیں تھدیق کی۔نصاب کے بارے میں اکیس رکنی سمیٹی قائم کردی گئی۔جس نے درس نظامی کو باقی رکھتے ہوئے جدید تقاضوں کو محوظ رکھ کرنصاب کی تفکیل جدید کا کام کیا۔اس موقع پراحقر نے حضرت شیخ الحدیث کا وفاق کی کبلس عاملہ کے نام خط بھی پڑھ کر سایا۔ ذیل میں اس کا ایک اقتباس پیش خدمت ہے جس سے حضرت شیخ الحدیث کے نصاب تعلیم اور تعلیم معیار کے مدف کی نشان وہی ہوتی ہے۔

''عالم اسلام کے موجودہ دورِ زوال و انتثاراور لادینیت و مغربیت ، مادہ پرتی ومعدہ پرتی کے عالمگیرسلاب کے موقع پرعلاء اسلام کی بالعوم اور وفاق المدارس کے حالیہ اصلاحِ نصاب کے اجلاس کے شرکاء کی بالخصوص ذمہ داریاں پہلے سے کئی گنا زیادہ ہوجاتی ہیں۔ نصابِ تعلیم میں غور وفکر اور ترمیم واضافہ کا مطمح نظر مدرسہ کی تعلیم ، مدرسہ کے طالب علم کی ذمہ داری ، اسباق کی ترتیب اوقات کا لحاظ ، محنت ومطالعہ اور شکرار کے اوقات ، دما غی سکون اور دماغی صلاحیت کو جلاد سے اور صیقل کرنے والے ذرائع ، اکا ہر و

اسلاف کے علوم و معارف سے وابستگی ،علمی کمالات ، انتیاز و اختصاص ،صدق و اخلاص کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں اس کا کردار ، دنیا کے نقشہ میں اس کی حیثیت اور جال بلب ملّتِ مرحومہ اور مطلق انسانیت کیلئے اس کی مسیحائی و جال نوازی اور اس کے عظیم علمی و دعوتی مقاصد اور فوائد کی اہمیت ہونا چاہیئے''۔

(خصوصی نمبرس ۸۲۹)

تعلیم کا بنیادی مقصد مکارم اخلاق کی پھیل ہے، اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا اہتمام نہ ہو، تو اس ہدف تک پہنچنا کارے دارد ۔ طلبہ کی اخلاقی وعملی تربیت کا مسله اوراس کی اہمیت کسی طرح بھی تعلیمی معیار قائم رکھنے ہے کم ا ہمیت کی حامل نہیں ۔طلبہ کی اخلاقی اصلاح اور سیرت وکر دار کی تربیت نہایت ضروری ہے۔مغربی نظام تعلیم میں تعلیم کی تمینہیں تربیت کی تھی ہے۔ اس تربیت کے فقدان کی وجہ سے کا لج اور یو نیورسٹیز کے تعلیم یا فنۃ مذہب سے دور اورا خلاق سے عاری ہوتے جارہ میں علامہ اقبال فریائے ہیں .... علم مغرب بھی بڑھا زائر لندن بھی ہوئے مثل الجم افق قوم یه روش بھی ہوئے یے مل تھے ہی جوان دین سے بدطن بھی ہوئے صغیت طائر گم کردہ نشیمن بھی ہوئے حفرت شخ الديثٌ فرماتے! تعليم كے ساتھ تربيت ہاري اخلاقی زندگی کیلئے ہوا میں سانس لینے ہے بھی زیاد وضروری ہے۔۔

راب ال

## ذ وقِ علم ' شوقِ مطالعه اور ببندیده اشعار

جہالت کی ذلت سے بچنے کیلئے علم کی مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔انسان

ایکا کیک شہرت ،عزت اورعظمت کی بلندیوں تک نہیں پہنچ پا تا ، بلکہ اس کے پس
منظر میں مصائب اور تکالیف کی ایک طویل داستان پنہاں ہوتی ہے۔

ہزار دل سال زگس اپنی بے نوری پیروتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چہن میں دیدہ ور پیدا

ایک وقت تھا جب سلف صالحین ساری ساری رات دکا نداروں کی دکانوں کے دروازوں سے چراغوں کے روشی کے دھاروں کوغنیمت سمجھ کر مطالعہ واستفادہ کتب میں گذار دیتے تھے۔ایک ایک کتاب کیلئے ترستے تھے کیھلتے تھے اور دور دراز علاقوں کے سفر کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف نے تو دل گردے اور خون جگر سے علوم نبوت اور فون اسلامی کی آبیاری کی ،اوراب وہ کہاں؟ ۔ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر کہاں؟ ۔ نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر منفی ہیں میں ایک یا دگار دور تھا ، جب علم وین ان کی پہلی اور آخری ، مارے ؛ سلاف کا ایک یا دگار دور تھا ، جب علم وین ان کی پہلی اور آخری

خواہش ہوا کرتی تھی۔اگرزندگی بسرکرتے تو علم کیلئے، کماتے اور کھاتے تو علم کیلئے، الرتے اور جہاد کرتے تو علم کیلئے۔ان کی حیات و فات علم پرتھی۔علمی تشکی اور ذوق وشوق مطالعہ نہ ہوتا تو آج قاسم نا نا تو گئی ججۃ الاسلام نہ بغتے ، مولا نا رشید احمد گنگو ہی ابو صنیفہ ہند کے لقب کے حقد ار نہ تھم ہے ، حضرت مدنی " شیخ الاسلام اور شیخ العرب والحجم کے لقب سے ملقب نہ ہوتے ، حضرت مولا نامفتی محمود سیاسی عظمت کی معراج کو نہ چھوتے اور حضرت مولا نا عبد الحق " شیخ الحدیث اور قائد شریعت کا بلند مقام نہ یاتے۔ان اکا برکی محنت و مطالعہ ، ذوق وشوق علم اور تعب و مشقت کے پیش نظر خدانے انہیں علمی کمالات سے نواز ااور ایک دنیاان کی علمی عظمت کی معتر ف ہوئی۔

نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا ، سو بار جب عقق کٹا تب نگین ہوا اور ای حقیقت کو س قدر بیارے انداز سے سمجھایا گیا ہے۔

ہے کوشش و بے جہد تمرکس کوملا ہے، بے غوطرزنی گئج گو ہرکس کوملا ہے بے خاک کے چھانے ہوئے زرکس کوملا ہے، بے جورکشی تاج ظفر کس کوملا ہے جو رتبہ بالا کے سزاوار ہوئے ہیں، وہ پہلے مصیبت کے طلبگار ہوئے ہیں آ شمانہ کم

حفرت شخ الحديثُ اپ ابتدائی دور طالب علمی کے واقعات بیان کرتے۔ ایک بارفر مایا کہ میں ابتدائی کتابیں پڑھنے کیلئے ضلع مردان کے قصبہ طورو میں گیا۔ تو مدر سے کی پڑھائی کے بعد میں نے کھیتوں میں اپنے مطالعہ کیلئے ایک درخت پرجگہ بنائی تھی۔ اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء لے کرمیں شام تک اس درخت پر چڑھ کر مطالعہ میں مصروف ہوتا (گویا درخت میں اسمانہ بنالیا تھا)۔

حضرت شیخ الحدیث کی نظر میں علم کی بڑی اہمیت اورعظمت تھی۔تمام تر

سیاس ، انظامی امور میں مشغولیت کے باوجود آپ زیاد ق فی العلم کیلئے ہروفت مطالعہ کو حرز جان بنائے رکھتے ۔ اسی ذوق مطالعہ اور انہماک علم نے آپ کو اپنے ہم عصرعلماء میں متاز کر دیا تھا۔

وہ بزم اب کہاں وہ طرب کا ساں کہاں ساقی کہاں وہ جام ہے ارغواں کہاں وہ وہ جام ہے ارغواں کہاں وہ وہونڈیں ہم اب نقوش سبک رفتگان کہاں اب گرد کارواں بھی نہیں کارواں کہاں

ذ وق مطالعهاور كتب بني كااشتياق

مخدوم ومکرم حضرت مولا نا حافظ انوار الحق مدظلہ جوحضرت کی مجلس کے۔ حاضر باش ہونے کے علاوہ آپ کے نور نظر بھی ہیں اور حضرت کے شب وروز کے رفیق سفراور خادم بھی۔ اللہ نے انہیں علم وفضل سے بھی نواز ا ہے۔ وہ فرماتے ہیں!

''گریں زیادہ تر وقت مطالعہ یا عبادت اور ذکر واذکاریں گزرتا۔ اپنی چار پائی کے اردگرد بے شار بکھرے ہوئے ذخیرہ کتب میں سے جو کتب زیر مطالعہ یا زیر درس رہیں ، کھانے وغیرہ سے فراغت کے بعد ان کے مطالعہ میں معروف رہتے ۔ ختی کہ جب آخری عمر میں بینائی میں کانی کی آگی اور کتب کے حواثی وغیرہ کے مطالعہ میں دقت محسوس ہونے گی تو اس کی وجہ سے ان کو جو پر بیٹائی اور تا سی دجہ سے ان کو جو پر بیٹائی اور تا سی دو ہے ان کو جو پر بیٹائی کا ظہار کر کے اس کیلئے دوائی تجویز داکٹر دل کی تکلیف پر پر بیٹائی کا ظہار کر کے اس کیلئے دوائی تجویز کرتے تو ان کو جو اہم فرماتے کہ جھے دل کی تکلیف کی قرنہیں ، بلکہ کرتے تو ان کو جو اہم فرماتے کہ جھے دل کی تکلیف کی قرنہیں ، بلکہ تکھوں کے ضعف کیلئے ایسی دوائنا دیں جس کے ذریعے سے مطالعہ

اورتد ریس کا سلسله جاری رکھسکوں۔ ا نہما ک مطالعہ

جن دنوں صحت بچھ اچھی رہی گھر میں زیادہ تر وقت مطالعہ میں صرف کرتے۔ جبکہ حالت میتھی کہ چھوٹے سے گھر میں مختصر سا کمرہ اور اس کے اردگرد ہم بھائیوں ، بہنوں کے ہجوم اور ان کے شور و غو غاکی وجہ سے (کسی معمولی سے طالب علم تک کیلئے بھی مطالعہ ناممکن ہوتا) لیکن انہوں نے بھی بھی کسی قشم کی تنگی کا اظہار نہ فر مایا۔ ہوتا) لیکن انہوں نے بھی بھی کسی قشم کی تنگی کا اظہار نہ فر مایا۔

مطالعہ کے دفت کا بول میں روئی رکھ لیا کرتے تھے

حضرت مولا نا حافظ محمہ سیارالدین صاحب فاضل حقانیراوی ہیں کہ احقر نے وارالعلوم ویو بند میں میبذی حضرت شخ الحدیث سے پڑھی تھی ،عصر کے وقت میں باب الظاہر جایا کرتا تھا۔عصر کے بعد حضرت گامیبذی کا درس ہوا کرتا تھا۔ میرازیادہ قریبی تعلق دارالعلوم ویو بند میں مولا نا عبدالحق نافع سے تھا جو کہ خود بھی خاموش رہتے تھے اور ان کے کمرے میں سکوت ہوا کرتا تھا۔ حضرت شخ الحدیث کے کمرہ میں طلبہ کا بچوم اور شور وغو غا ہوتا گراس کے با وجود حضرت شخ الحدیث کر میں طلبہ کا بچوم اور شور وغو غا ہوتا گراس کے با وجود حضرت شخ نیادہ ہو جو کہ خور شایت ناوں میں روئی رکھ لیا گرتے تھے ،گر غایت نرم وحیا کی وجہ سے کسی کو بیانہ کہتے کہ شور نہ کرو، اس سے حضرت کی فرض میہ ہوتی کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ،طلبہ اپن ظرا افت خرض میہ ہوتی کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ،طلبہ اپن ظرا افت میں میں میر وحلم اور خندہ روئی میں آپ کے مقابل اُس

وقت دارالعلومِ دِ يو بند ميں کو ئی د وسری نظیرنہیں تھی ۔ (خصوصی نمبرص ۲۱۲)

چلتے چلتے مطالعہ

حضرت مولا نامحمدز مان کلاچوی تحریر فرماتے ہیں کہ:
حضرت شیخ الحدیث کو مطالعہ حدیث کا اتنا شغف تھا کہ گھر اور
مدرسہ میں تو یہ معمول رہا۔ گھر سے مدرسہ آتے وقت جبکہ ان دنوں
راستہ میں کھنڈرات تھے بھر بھی راستہ میں تر مذی کی تقاریر وغیرہ کے
مسودات پرنظر ڈالتے چلتے رہتے تھے۔
مسودات پرنظر ڈالتے چلتے رہتے تھے۔
مسودات پرنظر ڈالتے چلتے رہتے تھے۔

ذ وق شعرواد ب

حضرت سے الحدیث الحدیث اپنی ذات میں ایک ادارہ سے وہ دریائے شریعت وطریقت کے شاور، علم وعمل کے شہروار، تصوف وسلوک کے امین ، کارزار سیاست کے شناسا ، درس و تدریس میں منہمک ، تحقیق و تدقیق کے علاوہ کتب میں اور مطالعہ کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہے۔ لیکن شاعری ان کا میدان اور فن نہیں تھا البتہ تدریس کتب کے دوران آپ نے مختلف شعراء کے کلام کے علاوہ ادب کی بنیادی کتابوں کو مطالعہ میں رکھا۔ جس کی وجہ سے آپ میں عربی شاعری کا بڑا صاف سخرا اور اعلیٰ ذوق بیدا ہو گیا تھا۔

ایک دفعہ احقر حسب معمول حضرت شیخ الحدیث کو ڈاک میں آئے ہوئے خط پڑھ کر سنار ہاتھا ان خطوط میں ایک خط پشتو اشعار سے مزین تھا، تو حضرت نے فورا مجھے فرمایا یہ خط بھیجنے والا کوئی باذوق آ دمی ہے، اس کو خط کا جواب بھی پشتو اشعار میں دینا چاہئے ۔تم جا و اور حضرت مولا نا جا فظ محمد ابرا ہیم فاتی صاحب کو بلاؤ۔ خود حضرت شیخ الحدیث کو عربی کے کئی اشعار یاد تھے ۔ احقر کے خود حضرت شیخ الحدیث کو عربی کے کئی اشعار یاد تھے ۔ احقر کے نے

حضرت سے کی اشعار سنے ۔لیکن ان اشعار میں ، مبالغہ آرائی ، مدح سرائی کے بجائے حکمت ،نصیحت اور موعظت ہوتی ۔ برادر مکرم مولا نامحمد ابراہیم فاتی صاحب نے اس موضوع پر مفصل مقالہ تحریر فرمایا ہے۔ ذیل سے اس کے چند اقتباس نذرقار کین ہیں۔ اقتباس نذرقار کین ہیں۔ امام شافعی کی وصیت

ے شکوت اِلیٰ وکیع سو، حفظی فاوصانی اِلیٰ تركِ المعاصی فان العلم فضل من الله و فضل الله لا يعطیٰ لمعاصی (وعوات ق جلد اصفی ۱۹۰۹)

ندکورہ شعر میں امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپ استادامام وکیےؓ
کوا بنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو میر ہے استاد نے فرمایا علم اللہ کا نور
اور فضل ہے۔ جب تک ہر قتم کے منکرات اور گنا ہوں سے اجتناب نہ کیا جائے
علم کا حصول ناممکن ہے۔ آج کے اس گئے گذر ہے دور کیلئے کتنا بہتر بین نسخہ ہے
کہ اگرتم علم کی دولت چا ہتے ہوتو بید دولت ، تقویٰ ، خشیت الہی اور ترک معاصی
کے بغیر تنہیں حاصل نہیں ہوسکتی ۔ اس شعر میں طالبان علوم نبوّت کیلئے کتنی عمد ہ
اور زرین فیصحت ہے؟ فہل من مذکد

جب نصب العين واضح ہو

مجھی حضرت شیخ الحدیثٌ فر مایا کرتے ،نصب العین کا تعیّن اور مقصد بلنداورمحبوب کی رضا سامنے ہو، تو حضرت خبیبؓ کی طرح آ دمی سو لی پر چڑھ جاتا ہے مگرسولی پربھی کہتار ہتا ہے۔

ولست ابالی حین اقتل مسلما بایة شق کان فی الله مصرع و ذالك فی ذات إلاله وان یشاء یبارك علی اوصال شلو ممزع "الله کی میرے بدن کے مکڑ کے مکڑ نے ہوجا كیں تو كیا

یرواہ ہے؟ وہ جا ہے گا تو ان مکڑوں پراپنی برکتیں نازل کردے گا''۔ (دعوات حق جلداصفی ۱۹۳۹)

محبوب کاقلیل بھی بہت ہے

حفرت شیخ الحدیث کی ملاقات کیلئے عالم اسلام کے نامور حنی عالم استاذ عبدالفتاح ابوغدہ دارالعلوم حقانیہ تشریف لائے ، تو حفرت شیخ الحدیث نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے استقبالیہ پیش کیا۔ حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا ، اے معزز مہمان! آپ بہت قلیل مدت کیلئے یہاں تشریف لائے ہیں اور ہم کواپنے قد وم میمنت لزوم سے نوازا ہے لیکن پھر بھی یہ بساغنیمت ہے کہ آپ کے دیدار سے دارالعلوم حقانیہ کے طلبہاور عملہ و مدرسین شرفیا بہوئے۔ پھرخود حضرت شیخ الحدیث نے مندرجہ ذیل شعر پڑھا۔

قلیل منك یكفینی و لكن قلیك لایقال له قلیل معززمهمان نے جب حضرت شخ الحدیث كی زبان مبارك سے بیشعر سناتو وہ بہت محظوظ ہوئے۔ (خصوصی نمبرص ۸۳۲) پیند بدہ اشعار

ذیل میں چند اشعار جو کہ آپ نے مواعظ ، خطبات یا درس کے دوران سنائے۔ نذر قارئین ہیں ، باذوق قارئین اس سے حظ وافر حاصل کرسکتے ہیں ،

ارشادفر مایا: عشق کی بیرهالت اسلام میں '' جج'' سے تعبیر کی جاتی ہے اور روزوں کا مہینہ ختم ہوتے ہی اشہر جج شروع ہوجاتے ہیں گھر بارچھوڑ کرمسجد میں آ بیٹھا تو و بال سے خیال آیا کہ خدا کا گھر اور مجبوب کی تحلیات کا یک بڑا مرکز تو خانہ کعبہ ہے ۔ تو محبوب کی تلاش میں مرگر دال سفر جج پر روانہ ہوجا تا ہے ۔ تصور یار میں مجنوں کی طرح

نغے الا پتا ہے کہ وہ عشق میں برند چرند سے بھی یا تیں کرتا ہے اور کہتا

باللّه ِ يَا ظَبِيَاتِ القَاعِ قُلنَ لَنَا ليلى مِنكُنَّ أم لَيلى مِن البَشَر اے آ ہوان صحراتمہیں خدا کی قتم مجھے جواب دیجئیو کہ لیلی تم میں سے ہے یا انسانوں کی زمرے میں سے ہے۔ مگر اس عاشق حقیقی کا نغمة تلبيه ب .... لبَّيك لا شعريك لك لبيك .... ان الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك-( دعوات حق ج اص ۲۱ )

ارشادفر مایا:محترم بھائیو! کجاہم جیسے ناچیز اور کجا آ قائے نامدار مالله عليك كابيان ـ

> ہزار بار بشویم دہن ہے مشک وگلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی ست حضورا قدس میلینه کی جوشان ہے، خدا کے نز دیک تو بعد از خدا بزرگ توکی قصه مختصر

خدااورخدا کی صفتی تو خدا کے اندر ہیں ، لیس کم ثله شکئی، قل هُوَا للّه أحَد - فداكى ثان يكتاب، بِنظيرب، بِمثل ہے، مگر خدا کی تمام مخلوقات میں خواہ کوئی بھی مقرّ بمخلوق ہو، حضور مالله کی شان۔

> بعد از خدا بزرگ توئی قصه مخقر حسن بوسف دم عیسی بدیر بینا داری

#### آنچه خوبال جمه دارند تو تنهاداری (دعوات حق جلد ۲ صفحه ۳۰۹،۳۰۸)

...........

ارشادفر مایا: حضرت مولا نااحمطی لا ہوری صاحب مرحوم شخ النفسری مثال آپ کے سامنے ہے۔ چالیس پچاس سال تک قرآن پاک کا درس دیا۔ جب دارالعلوم حقانیہ کے طالب علم دورہ حدیث سے فارغ ہوکر وہاں درس میں شرکت کرتے تو بیحد خوش ہوکر دعا ئیں دیتے ، درس میں ایک ایک طالب علم کے بردھنے سے خوش ہوتے وادر قرآن کی خدمت نے ان کو کیسا دوام بخشا کہ وصال کے بعد قبر مبارک کی مٹی سے عجیب خوشبولا کھوں لوگوں نے محسوس کی ، دس بیس دن بعد میں نے خود جا کر قبر مبارک کی مٹی سونگھی اور ایک عجیب بیس دن بعد میں نے خود جا کر قبر مبارک کی مٹی سونگھی اور ایک عجیب کیفیت یائی۔ ۔

جمال ہم نشینِ درمن اثر کرو وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

امام بخاریؒ کے مزار سے جھے ماہ تک خوشبو آتی رہی جو حدیثِ رسول اللہ علیہ کے مزار سے جھے ماہ تک خوشبو آتی رہی جو حدیثِ رسول اللہ علیہ کی برکات کا ظہور تھا۔ مٹی اٹھا اٹھا کر لے جاتے تھے لوگ قبر کو بھر دیتے تھے اور پھر وہ خالی ہوجاتی تھی۔ آخر لوگوں نے دعا کی تو اس کرامت کا ظہور بند ہؤا۔

( دعوات حق جلد اصفحه ۱۹۷)

ارشادفر مایا: اطباء، حکماء اور بڑے بڑے ڈاکٹر جوصحت کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں وہ اسباب کے اختیار کرنے کے باوجود

بیار ہوتے ہیں اور مرتے ہیں ..... تو حضرت آ دمؓ نے ان (موسیؓ ) کو تسلّی دی اور تقدیر کے سیرد کردیا ۔مگر خدا وندکریم نے جب استفسارفر مایا ، یو حیما که دانه کیوں کھایا تو ان کو پیہ جواب نه دیا که میری تقتریر میں آپ نے مقرر کیا تھا، بلکہ اعتراف قصور فرمایا اور گڑ گڑانے لِكَ ....ربّنا ظُلُمنا أنفُسَنَا وَإِنّ لَم تَعْفِر لَنَا وَ تُر حَمِنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخُسِرينَ -

ے بندہ ہماں ہہ کہ زنقمیر خویش عذر بدر گاه خدا آورد ( دعوات حق جلد أصفحه ۱۵۷ )

ارشادفر مایا:مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنااییا آسان ہے مگراہے نیا ہنا مشکل ترین کام ہے۔ کیونکہ اس دعویٰ کا مطلب پیہ ہے کہ میں نے اپنا سب کچھاللہ کی راہ میں اس کی مرضی کی خاطر فروخت کر دیا پھر رہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کر بمی ہے کہ جو چیزیں ہم نے بیچ دیں وہ بھی ہماری نہیں بلکہ اس کی دی ہوئی تھیں ، اور اگر ہم نے بیسب کچھ اس کی راه میں قربان کربھی دیا تو اُسی کا دیا ہوا تھا۔

جان دی، دی ہوئی اس کی تھی حق تو بیہ ہے کہ حق ادا نہ ہؤا ( دعوات حق جلد ۲ صفحه ۲ ۳۸ )

ارشاد فرمایا: اسلام کی عمارت نماز کے ستون اور روز ہ کے ستون پر قائم ہوتی ہے اور ستون نہیں نہ نماز نہ روز ہ ،تو خطرہ ہے کہ الیا شخص اسلام سے باہر ہوجائے۔امام ابوحنیفہ اس لئے فرماتے ہیں كه كافرتونهيل مراس يرخطره م كفركا- يخشي عَلِيهِ الكُفرَ -اسلام کو ما نو گے تو در واز ہ بھی بڑار کھو گے۔

> \_ يامكن بافلديانان دوسى بابناكن خانه برانداز فيل

(دعوات حق جلدا ١٥٨)

ارشاد فرمایا: جب صحابه کرام مجرت کر کے مدینه منور ہ منتقل ہوئے تو ان میں ہے اکثر بخار میں مبتلا ہو گئے ۔حضرت ابو بکرصد پی کو بخار ہوا اور حضرت بلال گوبھی ، دوسری طرف فطری تقاضے کی بناء یر انہیں اینے شہر مکہ مکرمہ کی یا دبھی ستاتی تھی ۔ چنانچہ حضرت ابو بمرصدین بخاری حالت میں بیشعر گنگنایا کرتے تھے۔ كل امرىء مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله اہل عرب رات گذار کر جب ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے صبحك الله بخير كيف اصحبت بخير ام لا حفرت بلال بخارے صحت یاب ہونے کے بعد فرمایا کرتے ہے الا ليت شعرى هل ابيتن ليلة بواد و حولی اذخر و جلیل وهل اردن پوماً میاه مجنةً وهل يبدون لي شامة وطفيل ( حقائق السنن جلد اصفحه ۳۳ )

ارشادفر مایا: بعض صوفیاء حضرات نے فر مایا ہے کہ و رکلاب کی تطہیر میں سات کے عدد کی رعایت اصحاب کہف کی تعداد "سات" کے ساتھ خوب منطبق ہوتی ہے ایک گئے نے اصحاب کہف کے ساتھ رہ کرایک عزت اور عظیم شرف حاصل کرلیا۔

سگ اصحاب کہف روز سے چند

یکال گرفت و مردم شد

(حقائق السنن جاص ۲۰۹)

.....

ارشادفر مایا: ایک طالب علم جو کتاب نہیں سمجھتا گراپنے کو ناسمجھ تصور کرتا ہے تو اس کا عالم بنتا ممکن ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو جائل سمجھ رہا ہے۔ آج بے شوق ہے ، محنت نہیں کرتا لیکن آخر ایک دن فکر مند ہوکر کام پرلگ جائے گا ، وہ سو چے گا کہ علم کی خاطر گھر اور وطن چھوڑ ا ہے اب وقت کیوں ضائع کروں اور پڑھنے لگ جائے گا کیونکہ اس کا اپنے متعلق ناسمجھ ہونے کا عقیدہ ہے۔ گر جو شخص خود کو سب سے اچھا اور سمجھ دار گمان کرتا ہو اُس کا عالم بنتا ناممکن ہے اور اس کی اصلاح مشکل ہے۔

ہرکس کہ نداند وبداند کہ بداند درجہل مرکب ابدالدھر بماند

( دعوات حق جلد اصفحه ۱۵۲،۱۵۵ )

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ارشادفر مایا: حضرت مولانا رشید احمر گنگونگ کے پاس ایک شخص آیا اور کہامیں نے خواب میں ایک عجیب وغریب خوبصورت عورت کو دیکھا ہے اُس نے کہا میں تہاری حور ہوں ۔ مگر وہ آئکھوں سے اندھی تھی ۔حضرت نے فرمایا بھائی! تم نمازیر صنے میں اپنی آئکھیں بند كرليتے ہواور بيطريقه سنت كے خلاف ہے ، كيونكه كمال توبيہ ہے كه د نیا کا بازار بھی گرم ہو گرعاشق کا خیال محبوب ہی کی طرف ہوتہ ہیں مسی کا دھیان ہے تو اس بھرے ہوئے بازار میں چلتے ہوئے تمہاری توجہ ادھراُ دھر کی چیز وں کی طرف نہ ہوگی ۔ خدا جا ہتا ہے میرے بندہ کی آئیس کھلی رہیں مگر دل میری طرف ہواس حال میں بھی خشوع و خضوع کو قائم رکھے۔

درمیان قعر دریا تخته بندم کردهٔ بازمی گوئی که دامن ترمکن ، بهشار ماش ( دعوات حق جلداصفحه ۱۳۳)

# ان ه

### اخلاق وعادات اورمعمولات

محبوب دو عالم علی کا چبره اقدس دیکه کرمخالفین ، کافراور معاندین بھی بے ساختہ پکار اٹھتے کہ بیہ چبرہ کسی گذاب ،مفتری اور جھوٹے کا نہیں ہوسکتا محدث کبیر علامہ انور شاہ کشمیری کو ایک ان پڑھ قلی نے جب دیکھا تو کہا جب امتی اتنا حسین ہوگا ؟ ......

مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتاہے پیش ذی شعور طلبہ!

حضرت شیخ الحدیث کواللہ نے ظاہری حسن و جمال کی دولت سے بھی نواز اتھا حضرت شیخ الحدیث نورانی شکل وصورت ،سرخ وسفیدرنگت ، پھول کی طرح کھلتا ہوا کتابی چہرہ ، نور عبادت سے چہکتی ہوئی پیشانی ، ستوان اور خوبصورت ناک ،روشن و تابندہ اور حیاء سے معمور شرمیلی موٹی موٹی آ تکھیں انار کی طرح سرخ رخسار ،خوبصورت اور گنجان داڑھی اور بھرے ہوئے جسم کے پرکشش اور وجیہدانیان تھے۔

لياس

عام طور پراکٹر سفید گرتا ،سر پر سفید ٹو بی اورمکمل کا سفید عمامہ ،موسم کی رعایت رکھتے ہوئے بھی بھار چتر الی چغہ، پاؤں میں دیبی جوتا ( مُصہ ) پہنتے تھے۔اینے اسلاف کی طرح ہمیشہ سادہ لباس میں ملبوس سے تھے۔ بھی لباس کی نفاست ، جدت اور قیمت کالحاظ نہیں رکھا۔لیاس کے معاملے میں حضرت شيخ الحديث كي عادت وسعت اورترك تكلف كي هي كسي خاص فتم اورخاص لباس کی جنتجو نه فرماتے ، جومیسر ہوتا پہن لیتے ۔لیکن دستار اور عمامہ سنت کی مطابقت کی وجہ ہے ہمیشہ پہنتے اور اس پر دوام اختیار فر ماتے تھے۔

تاریخ سلف صالحین میں سوائے چند معدود ہے افراد امت کے اکثر بڑے لوگوں نے لباس کوزا کدا زضر ورت اورستر پوشی کے علاوہ اہمیت نہیں دی حضرت شخ الحديثٌ فرمايا كرتے كه عربي كاميمقوله الهناس باللباس غلط ب بكراصل مين اللباس بالناس بونا عامير

انداز گفتگه

حضرت شیخ الحدیثٌ جب گفتگو کرتے تو آواز نه زیادہ بلنداور نه پیت ہوتی بلکہ حضرت کی گفتگونی تلی ،حشووز وائد سے یاک ، عام فہم اور تھہر کھہر کر سکون ہے ہوتی۔

ائے لقائے تو جواب ہرسوال مشکل از توحل شودیے قبل و قال حفرت شیخ الحدیث جس موضوع پر بات کرتے کھل کر بولتے کہ سننے والول کی تشفی ہو جاتی ۔ وعظ ونصیحت کا انداز اتنا دل نشین ہوتا کہ از دل خیز د بردل ريز د كا مصداق بن جاتا \_ جب گفتگو مين محمر عربي الله كانام نامي اسم گرامی آتا تو درود شریف ضرور پڑھتے۔

يوميهمعمولات

احقر کو جس زمانه میں حضرت کی خدمت میں حاضری اور مصاحبت کی سعادت حاصل ہوئی بیروہ زیانہ تھا جب حضرت میں مصاحب بڑھایے اور اعذار و امراض کے اثرات نمایاں تھے ۔گھر سے دو

آ دمیوں کے سہارے سے معجد اور دارالعلوم تشریف لاتے ۔ اس ز مانه میں معمول بیتھا کہ مجمع کی نماز پڑھ کرمسجد میں بیٹھ جاتے ،اپنے اوراد وظا يُف اورمعمولات جاري ركھتے آئکھيں بندرہتيں ،طلبہ اور فدام فاموشی سےمعروف فدمت رہتے۔ گا ہے گا ہے فدام کیلئے دعائية كلمات سننے يا الله كريم سے مناجاتى انہاك ميں آپ كى دھيمى مگریرتا ثیرآ واز ہے خاموشی اور سکوت کی فضاءٹو ٹ جاتی تھی اور اگر مبھی کسی طالب علم یا خادم نے حضرتؓ کے اشتغال وانہاک ، فکرو مرا قبہاور ذکر و تلاوت کے باوصف مدا خلت کردی ،کوئی سوال یو چھ لیا، کوئی خبر دے دی تو حضرت کی نیم باز آ تکھیں کھل جاتیں ۔لیوں پرمسکرا ہٹ اور چبرہ پر ہمہ توجہ اور بشاشت کی ملمر دوڑ جاتی ۔ ہم طلبہ ا ہے شخص کو ملامت کرتے ، اس کی اس حرکت کو بے اد بی اور بے جا جہارت پرحمل کرتے ۔گر حضرتؓ اپنے طرزعمل اور توجہ و التفات ہے بھی بیتاثر ظاہر نہ فرماتے کہ بیے بے وقت کی گفتگو کیوں شروع كردي \_ حضرت كا ذكر ومراقبه اور تلاوت كاليمعمول عاشت تك جاری رہتا۔ بعدازاں چاشت کی نماز ادافر ماتے۔ حاضرین وحبین طلبہ و خدام اور اضیاف ، دارالعلوم کے فضلاء امت مسلمہ اور عالم اسلام کیلئے بڑے انہاک ،توجہ خشوع وخضوع اور تضرع وابتہال سے جامع دعا کرتے۔گھرتشریف لے جاتے مہمان ہوتے توانہیں اپنے ساتھا پنی بیٹھک میں تشریف لانے کی درخواست کرتے اور کوشش پیر ہوتی کہ بیٹھک کا درواز ہ بھی مہمانوں کے لئے خود کھولیں۔ ہم طلبہ وعائيس لے كر اسباق ميں حاضر ہونے كيلئے دارالعلوم آجاتے -حضرتٌ این ضروریات ،مهمانوں کی ضیافت و خدمت اور گھر بلجوامور

سے فارغ ہوجاتے تو گھنٹہ ڈیڑھ بعد مخدوم زادہ مولانا انوارالحق مد ظلہ کے ذریعہ گاڑی میں دارالعلوم تشریف لے آتے۔ میں نو وارد تها ، دارالعلوم حقانيه مين داخله ملا اور پير فورأ حضرت شخ الحديث كي خدمت و قربت کی سعادت بھی حاصل ہوگئی ۔ منتظر رہتا، حضرت دارالعلوم تشریف لے جائیں گے تو مجھے بھی اپنی گاڑی میں ساتھ بٹھا ئیں گے جب گاڑی شارٹ ہوجاتی ،حفزت میری طرف دیکھ كرمسكرادية خود بيضة مكر بيض سے يہلے ميرے لئے گاڑى كا پچھلا در واز ہ کھولتے مجھے بٹھاتے ، پیرحفرت کامعمول بن گیا تھااور پیمیرا وہ زیانہ تھا ، جب مجھے گاڑی کا درواز ہ کھولنے کا سلقہ بھی نہیں آتا تھا حضرت ؓ ہی سے بٹن دیا نا اور درواز ہ کھولنا سیکھا۔ آج اس کی برکتیں ہیں کہ اللہ نے اپنے نصل و کرم کے کتنے کتنے دروازے کھول ویئے۔ جب دارالعلوم تشریف لے آتے تو دفتر اہتمام میں مہمانوں سے ملتے ان کی ضروریات یو چھے ، ناظم مدرسہ مولانا سلطان محود یے دارالعلوم کے حالات، رات کے واقعات ،مہمانوں کی خدمت اور معاونین کی آمد ونصرت کے بارے میں دریافت فرماتے ملک یا بیرون ملک سے دارالعلوم کے لئے چندہ بھیجنے والوں کوفوری جواب لکھوانے کا اہتمام فرماتے ، اگر ڈاک آئی ہوتی تو مجھے بلاکر تازہ ڈاک سنتے اور جوابات تحریر کرنے کیلئے اشارات لکھواتے ، درس حدیث کا وقت ہو جاتا تو تمام مشاغل اورمصرو فیات یک لخت ترک کر کے فوراً دارالحدیث میں تشریف کیجاتے اورضعف و امراض اور متعدد عوارض کے باوصف بڑے شوق اور محبت سے حدیث کا درس دیتے۔ دوپہرکومہمان ہوتے ،توان کی ضیافت کا خوب خوب اہتمام

کرتے طبیعت پرضعف ومرض کا اثر ہوتا ،تو مہمانوں سے اجازت لے لیتے اور اگر طبیعت درست ہوتی ، تو تعلیمی سال کے آخر میں ظہر کے بعد بھی درس حدیث کیلئے وقت لیتے ، مولانا انوارالحق کے کوارٹر میں قیلولہ بھی کرتے اور مطالعہ بھی ،احقر سے تر مذی شریف کا متن ،حواشی اوربعض شروحات کی عبارات پڑھواتے کہانی نظر کمزور ہو چکی تھی درس پڑھانے کے بعد مولانا حافظ انوار الحق آپ کو گاڑی میں گھر پہنچاد ہے عصر کی نماز کیلئے تشریف لاتے تو مسجد محبین ومخلصین اساتذہ وطلبہ اور دور درازے آنے والے اضاف سے بھری رہتی تھی حضرتٌ نماز سے فارغ ہوتے تو محبین میں گھر جاتے ، ملاقاتیں دعائیں اذکار ، علوم و معارف سے معمور ارشادات ، ملکی و بین الاقوامي حالات خاص كرجها دا فغانستان گفتگو كاموضوع ہوتا اورجس روز احقر حقائق السنن شرح اردو جامع السنن للتريذي كے مسودات لے کر حاضر خدمت ہوتا تو وہ کا م بھی ساتھ ساتھ چلتا ۔حضرتؓ امالی سنتے بھی تھےاوراصلاح بھی کرتے تھے پیسلسلہمغرب تک اور جب کام زیادہ ہوتا تو مغرب کے بعد بھی کافی دیر تک چلتار ہتا تھا، تا ہم عصر کی مجکس میں اگر افغان مجامدین موجود ہوتے تو حضرت ؓ پرشوق جہا د کے غلبہ کے پیش نظرخصوصی کیفیات کا اظہار ہوتا تھا۔

(خصوصی نمبرص ۹۹)

عا دات وخصائل

حضرت شیخ الحدیث نے اپنے قصبہ میں پاک صاف ، بے داغ غیر جانبدارانہ زندگی گزاری مجھی کسی کی ذاتیات ،لڑائی اور فساد میں مداخلت نہیں کی ، بلکہ کے کیلئے ہمیشہ کوشاں رہتے ۔حضرت شیخ الحدیث کے زمانہ طالب علمی میں دیو بند کے طلبہ کہا کرتے ، خدا تعالیٰ نے ا یک فرشتہ ( مولا نا عبدالحقؓ ) دارالعلوم دیو بند میں بھیج دیا ہے کیونکہ آپ کے مزاج میں پٹھانوں کی روایتی تختی ،ضداور تشدد کا غلبہ نہیں تھا حضرت شیخ الحدیثؒ کے ایک دیرینه رفیق اور زمانه طالب علمی کے ہم سبق ساتھی مولانا انورشاہ نے ایک باراکوڑہ میں احباب سے فرمایا '' میں نے حارسال کی رفاقت میں نو جوانی کے عالم میں اس شخص (مولا نا عبدالحق ) میں کسی گناہ کا اثر محسوس نہیں کیا ۔ بعینہ اسی طرح کے الفاظ میاں جی'' متے شاہ'' (جو دیوبند میں صاحب کشف و کرامات بزرگ ہوئے ہیں ) کے بارے میں علاء دیو بند کہا کرتے تھے کہ منے شاہ صاحب وہ عارف باللہ ولی کامل ہیں جن کے قلب و جگر میں بھی کبیرہ گناہ کا تصور ہی نہیں آیا (واللہ اعلم) حضرت شیخ الحدیثُ کواینے اخلاق کریمہ کی وجہ سے طلبا'' انفع گل'' کے لقب سے یا دکرتے حضرت شخ الحدیثٌ دوران طالب علمی حصول علم کے ساتھ ساتھ اپنے طالب علم ساتھیوں کے ساتھ ہرمکنہ تعاون کرتے۔اپنے ساتھیوں کے ساتھ قریبی دیہا توں میں تبلیغی جلسوں کا انعقاد کرتے تا کہ سادہ لوح شودر ہندؤں کوعیسا ئیوں کے نرغے سے بچا کر اسلام کے دامن سے وابسۃ کردیں۔

مولا ناعبدالحق انفعيت

مولا نا عبدالحق نافع دارالعلوم دیوبند میں مدرس تھے۔حضرت شیخ الحدیث جب خدمت تدریس پر مامور ہوئے تو طلبہ کے رجمان محبوبیت ومقبولیت اور اساتذہ واکابر کی توجہ وعنایت کا مورد بن گئے شیخ العرب والعجم مولا ناسیّد حسین احمد مدنی شیخ العرب والعیم مولانی سین احمد مین احمد مین احمد مولانی سین مین احمد مین احمد مین احمد مین سین احمد مین احمد مین مین احمد 
نافع ہے ای امتیاز کوقائم رکھنے کیلئے انفع کہددیا۔ بس پھر کیاتھا، سب
کو سے پہند آیا، کہ سب کے دلول کی ترجمانی تھی۔ ارباب اہتمام
اسا تذہ اور طلبہ سب کی زبان پر'' عبدالحق انفع'' آگیا اور آپ اس
نام سے معروف ہو گئے اور پھر بیا لیک حقیقت واقعہ ہے کہ آپ اپی
عمدہ صلاحیتوں، درس و تدریس، جامعیت اور تو می و ملی خدمات کے
لیاظ ہے'' انفع ہی انفع'' ثابت ہوئے۔

حكمت وتدبير

حضرت مولا نا عبدالحنان صاحب حضرت شیخ الحدیث کے دور طالب علمی کے ساتھی ہیں وہ اپنی عینی شھا دت بیان کرتے ہیں۔

'' حضرت کے حسن اخلاق کا بیاثر تھا کہ ایک مرتبہ دھلی میں بیٹھان طالب علموں کا آپس میں جھگڑا ہوگیا، جس کے نتیجہ میں موضع ٹوپی کا ایک طالب علم قل ہوگیا۔ پھر کیا تھا واقعہ نے اتنی شدت اختیار کی کہ حکومت وقت بھی فساد رو کئے میں ناکام اور بے بس ہوگی۔ بالآخر ایک وفد حضرت شخ الحدیث کی قیادت میں بطور جرگہ دھلی پہنچا۔ فریقین سے بات جیت ہوئی تو اہل جرگہ کے خلوص اور حضرت شخ الحدیث کی نرم گفتگوا ور پر اثر شخصیت نے کام کردیا۔ راضی نامہ ہوگیا اور شروفساد کے بادل جھٹ گئے۔ تو دھلی کے لوگ انگشت بدندان اور شروفساد کے بادل جھٹ گئے۔ تو دھلی کے لوگ انگشت بدندان نے کہ جو کام حکومت نہیں کرسکی وہ چند بوریا نشین طالبان علوم نبوت نے کردکھایا''۔ (خصوصی نمبرص ۱۱۰)

وفورشفقت ومحبت

مولا نا انوارالحق صاحب رادی ہیں

''ان کا بی**تعلق مرف اہل محلّ**ہ اور ہمسابوں تک محدود نہ تھا بلکہ

صبروتخل

سلف صالحین، ائمہ دین اور اکابرین علاء دیو بندکواللہ نے بُر دباری اور حلم کی جو صفات عالیہ عطافر مائی تھیں۔ آج ان کی مثالیں ملنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ امام اعظم ابو حلیفہ ی متعلق منقول ہے۔ آپ دو پہرکو قیلولہ فرمار ہے تھے، ایک شخص نے آ واز دی، آپ باہر نکلے، تو اس شخص نے کہا، مجھے مسکلہ بو چھنا تھا لیکن بھول گیا ہوں۔ فرمایا! اچھا جب یاد آجائے تو آجانا۔ وہ چلا گیا پھروا پس آیا، حضرت امام صاحب سوئے ہوئے تھے، آئھلگ گئ تھی۔ اس شخص نے آ رام میں خلل ڈالا، نیند سے بیدار کیا، جب امام صاحب ورواز ے پر پہنچ، تو اس شخص نے بھرکہا، حضرت مسکلہ بو چھنا تھا لیکن بھول گیا

ہوں۔الغرض تین چار بارامام اعظم کو دھوپ میں بلایا، نیند میں ظلل ڈالا اور
آخر میں مسئلہ بوچھا کہ انسان کا پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ تو امام اعظم نے
جواب دیا، جب انسان پاخانہ کرتا ہے، تو اس وقت میٹھا ہوتا ہے، جب سو کھ
جاتا ہے تو کڑوا ہوجاتا ہے۔اس محض نے پھر کہا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا
آپ نے پاخانے کا ذا گفتہ چکھا ہے؟ امام اعظم نے بروے صبر وقمل سے جواب
دیانہیں، میں نے نہیں چکھا،البتہ دلیل سے ہے کہ جب آ دمی پاخانہ کرتا ہے، تو
اس پر کھیاں جیستیں ہیں اور جب پاخانہ سو کھ جاتا ہے، تو کھیاں نہیں ہیٹھتیں،
چونکہ کھیاں ہمیشہ میٹھی چیز پر بیٹھتی ہیں۔اس لئے میں نے کہا کہ پاخانہ پہلے میٹھا
ہوتا ہے اور سو کھنے کے بعد کڑوا ہوجاتا ہے۔

حلم اور بُر د باري

حفرت شخ الحدیث صبر و حمل علم و بُر د باری اور اسلامی اخلاق کے بلند معیار کے حامل تھے۔ ایک بار ایک سائل مہمان کے لباس میں دفتر دار العلوم میں آئے حفرت شخ الحدیث نے بوچھا کیسے تشریف لائے؟ کیا بچھکام ہے؟ تو وار دمہمان نے کہا، مجھے بوشیدہ بات کرنی ہے، آپ باہر آئے۔ حضرت شخ الحدیث نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کے ہمراہ باہر تشریف لے گئے۔ اس نے بوچھا مجھے گندم کا بھاؤ معلوم کرنا ہے۔ آئ کل کیا بھاؤ ہے؟ حضرت آئے مسکرا کو چھا مجھے گندم کا بھاؤ معلوم کرنا ہے۔ آئ کل کیا بھاؤ ہے؟ حضرت آئے مسکرا کرفر مایا بھائی! گندم کے بھاؤ کا مجھے تو پیتنہیں۔ دفتر والوں کو پیتہ ہوگا۔ ناظم صاحب سے بوچھو۔ اس شخص کا یہ بھدا طریقہ بھی حضرت کو ثاق و نا گوار نہ گزرا۔

پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ طبع لوگ • شاید کہ تم کو میر سے صحبت نہیں رہی ای قسم کا ایک اور واقعہ حضرت کے پوتے مخدوم زادہ حافظ راشد الحق صاحب سناتے ہیں۔

# میں آرام کروں اور مہمان انتظار کرے؟

''ایک واقعہ پہنجی س کیجئے ، ایک دفعہ حضرتؓ مدر سے سے گھر تشریف لائے ،ایک بچ کا وقت تھا ، کھاٹا کھایا ،نماز پڑھی ،آ تکھوں میں دوائی ڈالی اورسو گئے ۔اننے میں پاہر بیٹھک میں کوئی مہمان آیا تو کسی بچے نے حضرت کو نیند ہے اٹھایا تو حضرت کے کہا کہ مہمان کو اویر بالائی منزل (جہاں حضرت تھمرتے) لے آؤ، میں حضرت کے کمرے میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ مہمان کو میں نے بٹھادیا ہے، شام کوآپ مل لیں گے۔ آپ نے ابھی دوائی آئکھوں میں ڈالی ہے، کچھآ رام کرلیں۔حضرتؓ نے فرمایا کنہیں مہمان کواویر لے آؤ سے مناسب نہیں کہ میں یہاں آرام کروں اور مہمان میراا نظار کرے میں مہمان کو ادیر لایا اور مہمان ہے آیے حسب معمول اٹھ کر ملے ویسے تو مہمان دیکھنے میں ایک عالم نظر آرہا تھا۔سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے،سفید داڑھی تھی الیکن تھوڑی دیریس مجھے پتہ چلا کہ وہ تخص یا گل ہے اور ذہنی مریض ہے اور حضرت سے الے سیدھے سوال كرنے لگا ، بھى كہنا تھا كەوضو ميں كتنے فرض ہيں اور بھى كہنا كەروز ہ سال میں ایک دفعہ کیوں فرض ہے ، سارا سال کیوں نہیں ہوتا۔ جعزت " كوكافي ديرتك تنك كيا، مين نے حفزت سے كہا، كدان كو لے جاول؟ حضرتؓ نے فر مایا کہنہیں بیٹھنے دو،اس کی تسلی مجھ سے ہو ر بی ہے۔

حضرتٌ نے یا گلشخص کود و بارہ بلالیا

"اتفاق ہے وہی شخص کچھ عرصہ بعد پھر دو پہر میں حفرت ہے ملنے کے لئے آیا اور کسی نے آپ کو اطلاع دی۔ جب میں نے بینظک میں دیکھا تو وہی ذہنی مریض شخص تھا۔ میں نے اس ہے کہا کہ جاؤ حفرت گھر برنہیں ہیں، حفرت نے مجھے بلایا کہ کون تھا میں نے کہا یہ وہی پاگل شخص تھا جو پچھ عرصہ پہلے آپ سے ملنے آیا تھا۔ حفرت نے فرمایا: اب کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے اس کو رخصت کردیا ہے۔ فرمایا! جاؤاورا سے بلاؤ، میں نے کہا کہ حضرت آپ آپ آپ او اورا سے بلاؤ، میں نے کہا کہ حضرت اب آپ آ رام کررہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، لیکن حضرت کا تھم تھا اور آپ کا تھم میر نے لئے فرض سے کم نہیں تھا۔ علی میر سے لئے فرض سے کم نہیں تھا۔ علی میر سے لئے فرض سے کم نہیں تھا۔

میں نے اُسے بلایا اور پھرای طرح اس نے حضرت کو تنگ کرنا شروع کیا۔ میں سوچتا ہوں کہ اس حد تک مہمان نوازی کا اور کسی کا دل رکھنا آج کل کے انسانوں کا شعار نہیں ہے اور بظاہر نہ کسی کے بس کی بات ہے اور میرے خیال میں بیصفات و کمالات حضرت کی ذات کے ساتھ مختص تھیں۔ ہم جتنی بھی کوشش کریں لیکن مشکل ہے، بلکہ ناممکن ساتھ مختص تھیں۔ ہم جتنی بھی کوشش کریں لیکن مشکل ہے، بلکہ ناممکن سالگتا ہے کہ ایسے بلندا خلاق اپنا سکیں۔ (خصوصی نمبرص ۱۷۰)

حضرت شیخ الحدیث جھوٹوں پر بھی بڑے شفیق تھے اور اخلاق نبوی (علیقہ) بڑمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کرتے ۔ کیونکہ نبی کریم علیقہ بھی جھوٹے بچوں سے محبت کرتے تھے اور مجلس میں اگر کوئی پھل میوہ آ جاتا، تو پہلے جھوٹے بچوں سے محبت کرتے تھے اور مجلس میں اگر کوئی پھل میوہ آ جاتا، تو پہلے چھوٹے بچو کو دیتے ۔ حضرت شخ الحدیث بھی اپنی عظیم دینی ذمہ داریوں کے باوجود بچوں کی پوری رعایت رکھتے ۔ سر پر دست شفقت پھیرتے ، اس لئے باوجود بچوں کی پوری رعایت رکھتے ۔ سر پر دست شفقت بھیرتے ، اس لئے

> طالبات پرشفقت،قرآن سننے کا اہتمام اور انعام

استاذ العلماء ، محدث كبير حضرت شيخ الحديثٌ كي مبارك مجالس میں متعدد بار حاضری کی سعادتیں اوران کی بے پناہ شفقتیں وعنایتیں مجھے بھی حاصل ہوئی ہیں ، جب میں جھوٹی تھی ، تو اکثر والدصاحب مولانا عبدالحلیم دروی مدظلهٔ مجھے حضرت شیخ الحدیث کی خدمت مارک میں لے جاتے دعا کیلئے۔حضرتٌ دیرتک میرے حق میں دُعا کرتے ، پھرنگاہ شفقت اور پُرخلوص دعا ؤں سے رخصت کرتے ، پیر سب حفزت شیخ الحدیث کی دعاؤں کی برکت تھی کہ والدصاحب نے مجھے جامعۃ البنات سرڈ ھیری میں حفظ القرآن کیلئے داخل کیا۔ جب بھی میں مدر سے سے گھر آتی تو آپ کی زیارت مبارک کیلئے والد صاحب کے ساتھ ضرور جاتی ۔ میں آ گے بڑھ کر حضرت کوسلام کرتی بہت شفقت سے اینے نز دیک بٹھاتے پھر فرماتے کہ کوئی رکوع سناؤ ( تلاوت کرو ) میں تلاوت کر لیتی ، پھر شفقت ومحبت سے مجھےانعام ( مجھی یانچ رویے، مبھی تین رویے ) مرحمت فر ماتے۔

ایک دفعہ جب والدصاحب، میں اور میرا بھائی قاری مطبع الرحمٰن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تو آپ نے تلاوت کیلئے فرمایا میں نے سورۃ الفتح کا آخری رکوع تلاوت کیا ، میرے بھائی کو بھی

فر مایا، تواس نے سورۃ الناس کی تلاوت کی ، تو حضرت شیخ الحدث نے مجھے فر مایا شاباش! تم نے بڑے بھائی سے بھی بہت نمبر لیے ، پھر مجھے تین روپے اور بھائی کو دورو پے دیئے۔ (جواب بھی ہمارے پاس رکھے ہوئے میں ) اور بھائی کوفر مایا تم نے چھوٹی سورۃ کی تلاوت کی لہذا تمہیں انعام بھی چھوٹا ملے گا۔

مُسن اخلاص

حفرت شخ الحدیث کی سیرت و اخلاق کاسب سے اہم عضر ان کا 

''حسن اخلاص'' ہے، جے آپ کے حبین و خلصین اور عامۃ المسلمین خوشبو کی 

طرح محسوس کرلیا کرتے تھے۔ جس کے پیش نظر آپ زندگی کے ہرموڑ پر داد 
وخسین سے بے نیاز ، ستائش کی تمنا سے بے پروا، بے لوٹی اور بے غرضی سے 
علق خدا کی خدمت کرتے ، ان سے مجت کرتے ۔ حضرت ؓ کے ہزاروں تلا فده ، 
محبین دوست واحباب ، خدام حتی کہ ذاتی مخالفین کو بھی اس بات کا اعتران 
ہے کہ آپ دوستوں سے زیادہ دشمنوں کیلئے سراپا اور مجسمہ دعا بن جاتے تھے۔ 
احقر کو دس سال خدمت و معیت اور رفافت کا شرف حاصل رہا، کیکن احقر نے 
حضرت شخ الحدیث کے خلوت و جلوت میں کوئی تفاوت نہیں دیکھا۔ خلوت و 
جلوت اور باہرا ندر حضرت ؓ کے خلوت و جلوت میں کوئی تفاوت نہیں دیکھا۔ خلوت و 
جلوت اور باہرا ندر حضرت ؓ کا حال کیاں ہوتا ۔ قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں 
خطرت آپ اخلاق نبوی (عیالی کیاں ہوتا۔ قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں 
خطرت آپ اخلاق نبوی (عیالی کیاں ہوتا۔ قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں 
خطرت آپ اخلاق نبوی (عیالی کیاں کا پرتواور مجسمہ تھے۔

# بابا

# ذوق عبادت وانابت اور تقوی و خشیت الهی

#### ذوق عبادت :

عبادت کاذوق اور طاوت ایک ایی پیش بهااور قیمتی متاع ہے جس پر دنیاوی حکومت و بادشاہت کو بھی قربان کیا جاسکتا ہے۔ سنجر کے رئیس نے پیران پیرامام الاولیاء حضرت عبدالقادر جیلانی " کو در خواست پیش کی کہ ملک نیمروز کی آمدنی ایپ لنگر کے لئے قبول کر لیجئے تو حضرت جیلانی " نے فرمایا ۔ ۔ ۔ ذائکہ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیمروز ہہ یک جو نمی خرم من ملک نیمروز ہہ یک جو نمی خرم اللہ کر یم نے حضرت شخ الحدیث کو وعظو تقریر 'درس و تدریس' سیای امور اور مدرسہ کے انظام وانصرام 'الغرض تمام وینی خدمات کے ساتھ ساتھ عبدیت ' انامت الی اللہ' فائیت اور بعدگی واطاعت کا بھی ذوق سلیم عطافرمایا عبدیت و مرشدی حضرت اقدس قاضی محد زاہد الحسینی صاحب قالے عارف باللہ سیدی و مرشدی حضرت اقدس قاضی محد زاہد الحسینی صاحب قدرمات ہیں :

#### مقام عبديت:

" فیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب میرے زمانه دار العلوم میں دار العلوم دیوبعد میں مدرس سے ۔ بہت بڑے عالم جامع المعنقول والمعقول سے ۔ ان کی نظیر موجوده دور میں نہیں ملتی ۔ علماء بہت ہیں 'مبلغ ہیں 'مناظر ہیں اور کئی اچھے اوصاف کے مالک ہیں لیکن میری نظر میں جامع المعنقول والمعقول اور ساتھ ساتھ تزکیہ باطن اور سب سے بڑا کمال ہے کہ مقام عبدیت بھی ہو تو یہ صرف حضرت مولانا عبدالحق صاحب کی ذات مقام عبدیت بھی ہو تو یہ صرف حضرت مولانا عبدالحق صاحب کی ذات کرامی تھی ۔ یہ عبدیت بہت بڑا مقام ہے 'اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ۔ عبدیت سے اوپر صرف معبور یت ہے ۔ " (الحق خصوصی نمبر ص ۲۹۲) فغال صبحگا ہی :

مولانا حافظ راشد الحق اپنی چشم دیدر پورٹ بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:
" مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں جب ہم سحری کے لئے اٹھتے تو داجی گل (حضرت شیخ الحدیث) کے رونے کیوجہ ہے اکثر آنکھ کھل جاتی ۔ پوری پوری رات نوا فل میں کھڑے رہتے اور ذکر واذکار میں مصروف رہتے اور چول کی طرح روتے ۔ اتناروتے کہ نیچے مسجد میں طلبہ تک کو خبر ہو جاتی کہ حضرت شیخ الحدیث اٹھے ہوئے ہیں اور ذکر اذکار میں مصروف ہیں۔ " (الحق خصوصی نمبر ص ۱۲۷)

حفرت شیخ الحدیث صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ جاتے اور اوراد و ظائف' ذکرومر اقبہ کا معمول التزاماً پورا فرمایا کرتے تھے۔ تہجد 'اشر اق' صلاۃ الاوابین اور قرآن کریم کی تلاوت بھی بلاناغہ کرتے۔ ذوق قرآن :

قر آن مجید کاذوق 'اس کی تعلیم و تدریس 'حفاظت واشاعت 'ترجمه و تفسیر

اور تلادت کا معمول حضرت مینخ الحدیث کی عادت مستمرہ تھی۔ آپ کے شب و روز کے معمولات میں قرآن مجید کے ذوق کو نمایاں حیثیت اور مقام حاصل تھا۔ ، تلاوت ے انتائی شغف رہتا' بالخصوص رمضان المبارک میں تو قرآن مجید آپ کا و ظیفہ زندگی بن جاتا۔ رمضان المبارک میں دار العلوم حقانیہ کے رکن حافظ سید نورباد شاہ سے بمیشہ دور کرتے۔ قرآن مجید خوب یاد تھا اتنایاد کہ تراوی میں سامع کو فتح کا موقع شاذ وعادر ہی ملتا۔ علاوت قرآن کا ذوق آپ کے ہاں تمام اذواق پر حادی ادر غالب رہتا۔ جب تک ممکن ہوا خود درس قر آن اور ترجمہ و تفسیر کااہتمام كرتے رہے۔ جب يه سلسله خود جارى نه ركھ سكے تواييخ شاگردوں اور مخلص فضلاء کوشهر میں بیہ سلسلہ جاری رکھنے کی تاکید فرمائی۔ آج مسلمانوں کی زیوں حالی کا برا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو پس پیت ڈال دیا ہے۔ حضرت مینخ الند جب مالٹا کی جیل ہے رہا ہوئے تو فرمایا میں نے جیل میں مسلمانوں کی بستی اور زوال پر غور کیا تواس کی دو بردی بدیادی وجوہات میرے سامنے آئیں' آپس کا ختلاف اور قر آن مجید سے لاغر ضی و لا تعلقی۔ حضرت شیخ الحدیث کے عام مجالس وعظ 'ارشادات وافادات 'درس ویڈریس 'تعلیم وترہیت اور دعوت وتبليغ اور تمام خطابات كالمضمون " قرآن حكيم " مواكر تا تفا- حضرت " اسے عظیم سحیفہ ہدایت اور تمام فکری و تهذیبی اور تدنی و اجتماعی ضرور تول کی شمیل کی ضانت قرار دیتے۔

اللی جمیں عامل قرآن کردے مسلمان کردے مسلمان کو پھر نے سرے مسلمان کردے

جوہر زندگی:

حفرت اقدس شیخ الحدیث مولانا عبد الحق کی حیات ِ مبارکہ کا اصل جوہر ' معاصرین اور زمانہ حال کے اساتذہ حدیث 'رہنمایان ملت 'رہبر ان قوم میں ان کا

امتیاز داختصاص ده ذوق و شوق 'وه جذب وسلوک' عشق و محبت' و ار هنتگی داز خو د ر فتکی اور جذب اللی و خدامتی ہے جس نے مولانا جلال الدین حقانی جیسے جرنیل 'عظیم افغان رہنما' : ندگی کے ہر میدان اور باطل کے ساتھ ہر محاظ پر سر بکف مجاہدین والہین اسلام اور دین کے در د مندول کی تربیت کی جو اکوڑ ہ خُلُک میں دارالعلوم حقانیہ کے نام ہے اس دو کان معرفت کا خاص سودا تھا۔ خود احقر نے بار ماد یکھااور بار ہاسنا'ر مضان الربارک کی را توں میں جب ساری کا سُنات میں سکوت اور سناٹا ہو تا' حضر ت اقدی این بالائی منزل میں بار گاہ ربوبیت میں سر بسجو د ہوتے 'سارے وجود پر عجز و انکسار اور غلامی و عبدیت کی کیفیت طاری ہوتی۔ تھر اتی اور لزرتی آواز میں بڑی محبت اور بیار کے لہجے میں آپ کی آواز سننے والے کو بھی لرزادیتی تھی۔ یہ اسم ذات "الله" کاذکر ہواکر تاتھا'لفظ" الله" کے آخر کو سوز بھری آوازے تھینچ کر جب یکارتے"اللہ" تو یوں محسوس ہو تا کہ یوری کا سُنات میں سلاب آ گیا ہے ' پیخے کی کوئی توقع نہیں ' خود حضرت اپنے متوسلین اور پیروکارول سمیت ڈوبے چلے جارہے ہیں اور اس ڈویے میں صرف اللہ ہی کاسمارا ہے جسے پکار اجارہا ہے ' بس وہی نجات دے سکتا ہے۔ چبرے کارنگ متغیر ہو تااور والهانه کیفیت طاری رہتی۔ یہ تو حیدواخلاص کی وہ خاص کیفیت اور ذوق ہے جس میں محبت رضائے اللی کے سواکو ئی چیز مطلوب و مقصود نہیں رہتی۔

بہر حال" بکّاؤ باللیل 'بسام بالنهار "(رات کو بہت رونے والے دن کو بہت مسکرانے والے) آپ کی صفت تھی۔ رات کو دیدہ گریباں 'دن کو روئے خندال اور زبان گل افغال۔ پھر مقابل امیدر کھتے کہ دن کے سوز و گداز اور راتوں کے رازو نیاز کی خبر قریبی لوگوں کو بھی کم ہونے پاتی تھی۔ یہ کیفیتیں اور در دو سوز اور عشق و محبت کے یہ دلگداز مناظر دیکھ کر مجھے یقین ہو جاتا کہ بس حضر ت اپناسب بچھ اینے محبوب کے قد موں میں لٹوادینا چاہتے ہیں۔ ان کا حال دیکھ کر اپناسب بچھ اینے محبوب کے قد موں میں لٹوادینا چاہتے ہیں۔ ان کا حال دیکھ کر

زبان حال سے زبان قال بے اختیار گنگنا اٹھتی ہے --- ب خواهم که جمیشه در وفائے توزیم خاکے شوم و بزیر پائے تو زیم

حضرت خواجہ ضیاء اللہ مشہور صاحب نسبت بزرگ لوگوں کو زجر و تنبیہ کرے فرماتے 'حیف ہے تمہارے حال پر کہ محبت اللی کادعویٰ کرتے ہواور تمہارا یار و محبوب بیدار اور تمہاری طرف متوجہ ہے اور تم خفتہ و غافل ہو 'تم و عویٰ محبت میں جھوٹے ہو درنہ سے عاشقوں کاحال ہے ہو تا ہے ۔۔۔۔ ۔

مجنون بہ خیال در دشت دردشت بجستوئے کیائی ہے گشت ہے گشت بدشت برز بانش کیائی لیائی ہے گفت تا زبانش ہے گشت

جمزت شیخ الحدیث کابس یمی حال اور یمی قال تھا۔ رات ساری عبادت میں گذرتی 'ذکر کا التزام ہوتا 'گریہ اور مناجات کا انہاک رہتا۔ جب صبح ہوتی تو درس قرآن 'درس حدیث و فقہ اور درس منطق و فلفہ کے علمی مباحث میں ذکر یاد خدا اور دعا وانابت الی اللہ کی ایسی راہیں نکال لیتے کہ صبر و ضبط کے ہمد ھن توٹ جاتے۔ دل اور عشق و محبت کی بے قراری اور ذکر محبوب میں بے اختیاری اور اضطر اب کی کیفیات چھک پڑتیں ۔۔۔۔ ع

جو چھپ کے بیٹھ بھی تو چرے کو چھپائے نہ بے

گرفتہ دل تھے بڑے روئے یاد کر کے تجھے:

یہ تواحقر کا چشم دید داقعہ ہے زمانہ طالب علمی کے تین سال حضرتؓ کی تجویز د تھم پر حضرتؓ کے برادر خور د کے بالاخانہ میں گذارے اور پھر زمانہ تدریس

کے دو ڈھائی سال احقر کارات کا قیام بھی حضرت کی مسجد میں ہواکر تا تھا۔ پھر بعد میں بھی رمضان المبارک میں تو حضرت کا اصر ار ہواکر تا تھا کہ افطاری اور سحری ہمارے ہاں کر لیا کرو۔ احقر کابارہا مشاہدہ تھا کہ حضرت شخ الحدیث آخر شب میں ہید ار رہے 'گریہ وزاری کرتے تو صبر و صبط کے ہند ھن ٹوٹ جاتے 'آواز او نجی ہو جاتی 'اللہ اللہ کی سریلی در دہمری آواز جس میں گریہ واضطر اب کی آمیزش ہوتی ہو جاتی 'اللہ اللہ کی سریلی در دہمری آواز جس میں گریہ واضطر اب کی آمیزش ہوتی 'کان لگا کر سنے والوں کو بھی رلادی تی تھی۔ حضرت کے دکر سے ایسا معلوم ہوتا کہ بس ابھی ڈو بے جارہے ہیں اور بچانے والا بغیر اللہ کے کوئی نہیں 'اس لئے اسے پکارا بسی ایسی بھی اس یقین سے جارہا ہے کہ واقعتاً بھی وہی ذات ہے جو ڈوبوں کو بچاتی اور بے سماروں کا سمارا بنتی ہے۔

تمام رات نہیں سوئے یاد کرکے تجھے گرفتہ دل تھے بڑے روئے یاد کرکے تجھے

تقوى وخثيت اللى :

علاء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کے لئے صرف زمد درع عبادت دانا ہت کا صحیح ہونا بھی از بس ضروری ہے۔ اگر حضرت شخ الحدیث کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شخ الحدیث محض تدریسی اور سیاسی آدمی نہ سخے بلحہ ان علمی عظمتوں اور کمالات کے ساتھ ساتھ اللّٰہ نے ان کو تقویٰ و دیانت کی لازوال و ولت سے بھی مالا مال فرمایا تھا۔

### مجھے پھول توڑنے کی اجازت نہیں:

وار العلوم کے فاضل ومدرس حضرت مولانامفتی غلام قادر صاحب راوی میں کہ زمانہ طالب علمی میں میر اایک ساتھی تھا'وہ بھی دار العلوم میں پڑھتا تھا۔ اس نے ایک روز انقاق سے دار العلوم کی کیار یوں میں گئے ہوئے پھولوں سے
ایک پھول توڑ لیا۔ بعد میں سوچا کہ میں نے دار العلوم کا پھول توڑا ہے حالا نکہ
پھول توڑ نے کے لئے نہیں بلحہ دار العلوم کے حسن دجمال اور رونق و بہار کے
لئے لگائے گئے ہیں اور اگر مجھے توڑناہی تھا تو اس کی مجھے کسی سے اجازت لینی چاہیے
تقی۔ چنانچہ اس نے دل میں اپنے آپ سے کما اب جاؤاور حضرت مہتم صاحب
سے اس کی اجازت لو۔ چنانچہ وہ طالب علم دفتر اہتمام میں آیا اور حضرت شخ
الحد بیت سے پھول توڑ نے کے بعد اجازت اور جرم کی معافی چاہی۔ تو حضرت شخ
الحد بیت نے بول توڑ نے کے بعد اجازت اور جرم کی معافی چاہی۔ تو حضرت شخ
الحد بیت نے بوئی شفقت و محبت اور حد در جہ نرم لہم میں فرمایا: "عزیزم! اس
پھول کا مالک میں نہیں ہوں 'خد اسے اجازت بھی ما نگو اور معافی بھی۔ جب خود مجھے
پھول کا مالک میں نہیں ہوں 'خد اسے اجازت بھی ما نگو اور معافی بھی۔ جب خود مجھے
پھول کا مالک میں نہیں ہوں 'خد اسے اجازت بھی ما نگو اور معافی جازت و سے سکا

# كير استرى كرنے كى اجازت نہيں:

احقر کو بیہ بات آج ہی کے چیم دید واقعہ کی طرح یاد ہے کہ جب استاذِ محترم شیخ المتفسید حفرت مولانا عبد الحلیم صاحب دیر دی مد ظلہ نے محد شو کیر کے شیخ الحد بیث مولانا عبد الحق " ہے دار العلوم ہی کی مجلی ہے اپنے گھر میں کپڑے استری کرنے کی اجازت لینی چاہی جبکہ بعض اساتذہ اور طلبہ استری کرلیا کرتے سے مگر دفتر اہتمام کی جانب ہے اس کی باقاعدہ اور باضابطہ اجازت نہ تھی۔ خود حضرت شیخ الحد بیٹ نے بھی اس سلسلہ میں دار العلوم کی انتظامی کمیٹی اور شوری کی کھر تو الی اور شوری کی کھر کہ نہ کہا کہ بیٹ کے مولانادیدوی مد ظلہ کے باربار سوال اور عجاز کو نسل ہے بات نہیں کی تھی اس لئے مولانادیدوی مد ظلہ کے باربار سوال اور اصرار پر حضرت شیخ الحد بیٹ یکی کچھ فرماتے رہے کہ " مجلی کی اجازت مطالعہ اصرار پر حضرت شیخ الحد بیٹ یکی کچھ فرماتے رہے کہ " مجلی کی اجازت مطالعہ کتب مگرہ میں روشنی اور تعلیمی و مطالعاتی کام میں سہولت کے لئے ہے 'اس ہے

زیادہ کا بچھے علم نہیں۔ " حضرت نے صراحتاً انکار بھی نہ فرمایا کہ انداز سخت نہ ہواور در جہ علیا کی کتب کے ایک استاذ اور اپنے دفت کے عظیم شخ کی کبیدہ فاطری نہ ہونے پائے اور اجازت بھی نہ دی کہ اجازت کی باضابطہ کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ خود حضرت دیوی مد ظلہ نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ حضرت شخ الحدیث کا کتنا پیار ااور معصومانہ انداز ہے۔ اس کے بعد حضرت دیروی کا معمول یہ رہا کہ اپنے اور اپنے فاندان کے کپڑے گھر میں دار العلوم کی مجلی استعمال کرنے کے جائے بیبی میں اپنے دوستوں کے ہاں بھیج دیا کرتے تھے اور وہیں سے استری ہوکر آیا کرتے تھے اور وہیں سے استری ہوکر آیا کرتے تھے۔ (الحق خصوصی نمبر ص ۲۱۲)

حضرت مولانا عبد المنان فاضل دیوبد حضرت شیخ الحدیث کے رشتہ دار ادر خاندان کے ایک فرد ہیں۔ انہوں نے شب روز حضرت کی زندگی کو دیکھا' یر کھا۔ دہ اینے مشاہدات بیان فرماتے ہیں --

یہ سب کچھ شخ الدین مولانا عبدالحق آئے تقوی اور اخلاص کا نتیجہ تھا۔
شخ الحدیث نے اپ آپ کو بھی مہتم نہیں سمجھا بلتہ مدرے کاسب کچھ مجلس شوری کے سپر دہا۔ کی چیز میں خود وضل نہیں دیتے تھے۔ مجلس شوری کے اجلاس میں فاموش بیٹھ کر ممبران شوری کی طرف دیکھتے اور سنتے رہتے تھے یہاں تک کہ کسی طازم کے تقر ریا تخوار کی کی بیشی میں بھی بھی بھی ابنا اختیار نہیں چلایابلعہ اس کے لئے بھی ممبران شوری میں سے ایک چھوٹی کمیٹی مقرر فرمالیتے اور ان کے اس کے لئے بھی ممبران شوری میں سے ایک چھوٹی کمیٹی مقرر فرمالیتے اور ان کے فیصلہ پر عمل فرماتے۔ ان کی امانت اور دیانتداری میں تو کچھ کانم نہ تھا' آپ اس ایک مثال سے قیاس کرلیں کہ کتنی حد تک مخاط زندگی گذاری۔ وہ یہ کہ میں تو چونکہ گھر کے اندر کا آدمی ہوں 'مجھے ان کے خاتی حالات کا بھی علم ہے۔ ایک

م تبہ میں نے حضرت شخ الحدیث کو گھر میں انتائی غصہ میں دیکھاجب کہ اس سے قبل میں نے بھی بھی حضرت کو ایسے غصہ میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ واقعہ بیہ ہے کہ سوئی گیس کے آنے سے پہلے مطبخ کے تنور میں لکڑیاں جلائی جاتی تھیں تو لکڑیاں جل جانے کے بعد جو کو کلہ رہ جاتا تو بچھا کر دار العلوم کے لئے بیج دیا جاتا۔ حضرت کے گھر میں بھی وہ کو کلہ انگیشھی کے دار العلوم کے لئے بیج دیا جاتا۔ حضرت کے گھر میں بھی وہ کو کلہ انگیشھی کے لئے قیمتا منگولیا جاتا تو ایک روز حضرت نے کو کلہ کی بوری گھر میں پڑی ہوئی دیکھی کو ایس بھی داخل کی دوز حضرت نے کو کلہ کی بوری گھر میں پڑی ہوئی دیکھی کو ایس بیو چھا کہ کو کلے کی قیمت داخل کر دی گئی ہے۔ کہا گیا کہ ابھی داخل نہیں کی تو اس بات پر بے اختیار غصہ فرمایا اور فرمایا یہ خیانت ہے ، تہمیں عادت پڑجائے گی۔ بات پر بے اختیار غصہ فرمایا اور فرمایا یہ خیانت ہے ، تہمیں عادت پڑجائے گ

#### اعطاء سند كامعامله:

اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض مدر سول میں طالب علم سے فیس لے کر سند دی جاتی ہے جاہے اس نے اس مدر سہ میں ایک دن بھی نہ پڑھا ہو گر دارالعلوم حقانیہ کایہ قانون ہے کہ جب تک دارالعلوم میں دورہ حدیث نہ کیا ہو سند نہیں دی جاتی ۔ حضرت شیخ الحدیث فرضی سند دینا عنداللہ بڑا جرم سجھتے تھے 'یمال تک کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی جیسے بڑے عالم اور مجاہد اور تمام علماء میں قدرو منزلت والے ایک مرتبہ کسی کی سفارش کے لئے تشریف لائے تو عظم سند و خضرت نے ضاف انکار فرمایا۔ (الحق خصوصی نمبر 'ص ایضاً)

# سند نهیں 'شهادت نامه:

ایسے ہی ہمارا ایک ساتھی مولانا نور محمد سکنہ تورڈ ھیر جو کہ دارالعلوم دیوں ہمارا ایک ساتھی مولانا نور محمد سکنہ تورڈ ھیر جو کہ دارالعلوم مل مارا شریک درس تھا اور وہ فاضل دارالعلوم تھا مگر سکی وجہ سے دارالعلوم دیوہ یہ کے سالانہ امتحان میں شریک نہ ہو سکا تھا اس وجہ سے سندنہ مل

سکی تھی وہ متحدہ ہندوستان کے زمانہ سے فوج میں پیش امام تھ 'پاکستان بینے کے بعد یمال آئے تو فوج بیل یہ قانون بنا کہ چند دار العلوموں کی سند کے بغیر فوجی امامت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے حضرت شیخ الحدیث سے سند کا تقاضا کیا تو حضرت نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ دار العلوم دیوبد میں پڑھ چکے ہیں 'گر میں خلاف قانون سند نہیں دے سکتا البتہ شمادت نامہ دے دول گا کہ میرے سامنے دیوبد میں دورہ حدیث کر چکے ہیں۔ چنانچہ آپ نے شمادت نامہ لکھ کر میاور ملٹری افسر ان نے وہ شمادت نامہ قبول کر لیا۔

(الحق خصوصي نمبر 'صابضاً)

#### امتحان کے بعد سندویں گے:

ای ایک مرتبہ مانسر چھادئی ہے آزاد کشمیر فوج کا کوئی افسر اپ پیش امام کو سند کے لئے ساتھ لایا ، حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا کہ اگر آپ اس کے ساتھ المداد کرنا چاہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دار العلوم میں دورہ حدیث میں داخل ہو جائے ، جبکہ اس سے قبل وہ درس نظامی کی کتب پڑھ چکا تھااور دوزانہ آتا جاتار ہے اور آپ لوگوں کو اس کی آمدور فت کا خرچہ بر داشت کرنا چاہئے 'امتحال کے بعد سند دے دیں گے۔ چنا نچے انہوں نے ایسے ہی کیا۔

(الحق خصوصي نمبر ' ص الصاً)

# ر شوت ہے 'رقم واپس کر دو:

ایسے ہی ایک مرتبہ کوئٹہ سے ایک کرنل صاحب کسی مولوی کو ساتھ لائے اور آتے ہی کافی رقم بطور چندہ دار العلوم میں داخل کر دی۔بعد میں سند کا تقاضا کیا۔ جب انہوں نے سند کاذکر کیا تو شیخ الحدیث مولانا عبدالحق سے ناظم صاحب سے کہا کہ رقم داپس کر دوکیو نکہ ہے رشوت دینا چاہتے ہیں۔ہم مدرسہ میں صاحب سے کہا کہ رقم داپس کر دوکیو نکہ ہے رشوت دینا چاہتے ہیں۔ہم مدرسہ میں

ر شوت کی رقم نہیں لیتے۔ چنانچہ کرنل صاحب نے معافی مانگی اور کما دراصل ہمیں سند کی ضرورت نہیں'ہم محض امتحان لیناچاہتے تھے کہ یہاں فرضی سندمل سکتی ہے یا نہیں۔ (الحق خصوصی نمبر' ص الصاً)

فضاء مسجد كوذاتى استعال ميں لانے ہے احتراز:

تمام عبادات کاخلاصہ 'نجوڑ اور مقصد تقویٰ اور خوف اللی ہے۔ نبی کریم علیقے نے فرمایا عقل مندی 'دانائی اور حکمت کا خبوت اللّٰد کاخوف اور ڈر ہے جے تقویٰ سے تعبیر کیا گیاہے۔ مولانا حافظ انوار الحق صاحب رقم طراز ہیں:

خوف خدا کو گاوا حقاط کے اس چلتے پھرتے نمونہ مجسم نے اپی پوری

زندگی کے کسی موقع و موڑ پر ان اوصاف میں نہ صرف یہ کی نہ آنے دی بعد
قدم قدم اور لمحہ لمحہ اس پر ثابت قدم رہ کر اپنی زندگی کو اور دں کے لئے مشعل راہ

ہادیا ،جس کی ایک جھک اس واقعہ میں بھی پورے طور پر نمایاں ہے کہ کافی عرصہ

قبل جبکہ ان کے آبائی گھر کے بھن کمر وں کی تقمیر ہور ہی تھی ' نظر کامر حلہ آیا تو

گھر کے کمر وں کی پشت مجد کے صحن سے متصل ہونے کی وجہ سے مستر یوں کا

خیال تھا کہ چھت کا تھوڑ اسا حصہ بطورِ شیڈ مسجد کی طرف فضا میں بر حھایا جائے

جس سے گھر کے او پر والے حصہ (جمال حضرت تمام عمر مقیم رہے) کے صحن

میں معمولی فراخی آجائے گی۔ حضرت کو جب معلوم ہوا کہ مجد کے صحن کے

میں معمولی فراخی آجائے گی۔ حضرت کو جب معلوم ہوا کہ مجد کے صحن کے

فضائی حصہ کو ذاتی تصرف میں لانے کا احتمال ہے تو فورا کام کرنے والوں کو اس

ارادہ اور اس پر عمل کرنے ہے روک دیا۔ (الحق خصوصی نمبر ' ص ۱۱۹)

ورع و تقوی اور مشعتبہ اشیاء سے اجتناب :

مولاناموصوف لكصة بين:-

گھر بلوز ندگی 'دنیوی معاملات اور ضروریات میں استعمال کی تمام اشیاء میں

انتائی احتیاط برتے ،حتیٰ کہ سی مشتبہ چیز کو ہاتھ تک لگانے کا تصور بھی نہ فرماتے اور یہ احتیاط صرف گر تک محدود نہ تھی بائے دار العلوم کی سی چیز کو ذاتی تصرف میں لانے کا بھی سوچا تک بھی نہیں۔ جس کی ایک ادفی مثال یہ ہے کہ دار العلوم کے ابتد ائی دور ہے بھی اس کے اعلیٰ در جہ ت لے کر نچلے در جہ تک کے تمام ملازمین کی جملہ ضروریات از قتم مکان ، جبلی 'یانی 'سوئی گیس دغیرہ کے اخر اجات دار العلوم بر داشت کر رہا ہے ، گر آپ نے آخر دم تک ان تمام سے لتول سے اجتناب کیا اور دار العلوم ہے کافی دور اپنے آبائی 'محدود و مختصر گھر میں اپنے ذاتی اخراجات ہے ہی گذارہ کر نے پر اکتفاء کیا۔

(الحق خصوصی نمبر' ص ۱۱۹)

#### مامانه مشاہر ه اور حضرتٌ كامعمول:

تدریس اور اہتمام وا تظام دار العلوم کے عوض انتمائی معمولی مشاہرہ پر قانع رہے۔ بھی بھی تنخواہ کے اضافہ کا مطالبہ تو در گنار خواہش تک کا بھی اظہار نہ فرمایا۔ بسااو قات دار العلوم کی مجلس شور کی کے اجلاسوں کے دوران علی العموم عملہ کی تنخواہوں پر غور اور اضافہ کے مطالبات پیش ہوتے تو اکثر اراکیین شور کی حضرت شیخ الحدیث کی تنخواہ میں اضافہ پر بھی زور دیتے تو آپ و گیر عملہ کے مشاہرات میں اضافہ کی تنجواہ میں اضافہ پر بھی زور دیتے تو آپ و گیر عملہ کے مشاہرات میں اضافہ کا پر ذور مشاہرات میں اضافہ کی تجادیز کی تائید کے بعد اپنے مشاہرہ میں اضافہ کا پر ذور کا الفاظ میں انکار فرماد ہے۔ چو نکہ آپ کا نظریہ حیات ہی دین کی ضد مت کر کے اس کا جر دو تو آپ ماباد قات سائی کا جر دوران کی نہ کمر مختصر تنخواہ لینے کے بعد سائل کے آخر میں ر مضان المبارک کے دوران کسی نہ کمی شکل میں مشاہرات کی صورت میں لی ہوئی ر تم دار العلوم میں بطور چندہ داخل فرماد ہے۔ (الحق خصوصی نمبر ' ص ۱۱۹)

لفك كى پيش كش تحكرادي:

حضرت مولاناانوارالحق تحرير فرماتے ہيں :-

عمر کے آخری سالوں میں جب کہ بغیر دو خدام کے سمارا کے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا اس کے باوجود گھر کے بالائی حصہ (جس کی سیر صیال پر چے اور تھ کادینے والی تھیں ) سے اتر کر ظہر ' عصر اور مغرب کی نمازوں میں شرکت کے کئے گھر سے ملحق مسجد میں حاضری فرماتے۔اس دوران آیا کے ایک محتِ خاص المور كے الحاج محمد ليسن (جوكم ابتداء من فيخ التفسير ، قدوة السالكين حضرت مولانا احمد علی لا ہوریؓ کے خادم خاص رہے اور ان کی رحلت کے بعد جائشین شخ التفسیر مضرت مولانا عبید الله انور سے تعلق کی بناء بران کے حکم اور مشورے سے حضرت کے حلقہ ارادت میں شرکت کے لئے اکوڑہ خٹک حاضری دینے لگے )ہروفت اس فکر میں رہتے کہ حضرتؓ کے کمرہ سکونت و نقل و حرکت میں جس قدر سوانتیں ہو شیں 'میں ہی ہے خدمت ادا کر تار ہوں۔اللہ تعالیٰ اس بیرہ خدا کو جزائے خیر سے نوازے کہ داقعی انہوں نے اپنے پیخ رحمہ اللہ کی خدمت میں کسی قتم کی کو تاہی ہے کام نہ لیا۔ حاجی صاحب موصوف نے حضرت کے باربار بمشکل اینے کمرہ سے مسجد دار العلوم آنے جانے کو محسوس كرتے ہوئے ان كى خدمت ميں تجويز پيش كى كه گھر كے بالائى حصہ سے ملحق یروی کے مکان ہے دو تین گز کا ٹکڑا خواہ جس قدر دام سے وہ بیچے خریدلی جائے اور لفٹ کابند وبست میں اینے خرج سے کرناچا ہتا ہوں تاکہ سیر حیوں سے اترنے کی کلفت سے حضرت کے عمیں۔وہ جب بھی لا ہورے آتے حضرت اور مجھ سے اس تجویز پر عمل کرنے کی اجازت طلب فرماتے مگر حضرت ان کو صرف اں وجہ سے ٹالتے رہتے کہ چو نکہ لفٹ کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلے گاجس کی وجہ سے محد کے ایک حصہ کو اپنے ذاتی تصرف میں لانے کاار تکاب ہو جائے گا جس سے وہ مجتے رہے۔ (الحق خصوصی نمبر مص ۱۲۰)

تقویٰ کا نقته ثمر ہ دنیامیں بھی مل جاتا ہے۔اللہ کریم کا دعدہ ہے ' فرمایا جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے لئے بعد رائے کھول کر راستہ نکال دیتے میں اور اس کوالیی جگہ ہے رزق دیتے ہیں جمال ہے ان کو گمان بھی نہیں ہو تا۔ حضرت شیخ الحدیثٌ کو بھی اللہ نے تقویٰ کے نفذ ثمرات سے دنیامیں بہر ہ مند کر دیا تھا۔وہ اپنی زندگی میں کئی ہار قومی اسمبلی کے ممبر ہے۔اربابِ حکومت جبین عقیدت جھکانے ادر نیاز مندانہ حاضری کو اپنی سعادت سمجھتے تھے اور حضرت شیخ الحديثً كوالله نے دنیاوی حوالے ہے اتن كشاد هروزی عطافرمائی تھی كه وه اقرار اوراعتر اف کے لئے ہر وقت اللّٰہ کا شکر اداکر تے رہتے تھے۔

## راب

# زمدو تواضع اور فنائيت

آخرت کے لئے د نیا کو ترک کردیے کانام زہدہ۔ ترک د نیا کے یہ معنی نہیں کہ آدمی نزگا ہو کر بیٹھ جائے ' مثلاً لنگو نہ باندھ کر بیٹھ جائے۔ ترک د نیا کا مطلب یہ ہے کبڑے پنے 'کھانا کھائے 'جو کچھ میسر ہواس کواستعال کرے لیکن د نیا کے جمع کرنے کی طرف متوجہ نہ ہوادرا ہے دل کو د نیا کی محبت میں نہ لگائے۔ حضورا قدس علی ارشاد ہے جمھے د نیا ہے کیا کام ؟ میں تواس شہوار کی طرح ہوں جو ذرا دیر ستانے کے لئے کسی در خت کی چھاؤں کا سہار الیتا ہے اور محرح ہوا تا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں ذہد کے تین در جات میں سے بھر آگے ردانہ ہو جاتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں ذہد کے تین در جات میں نیادہ نہ ترکی در جہ یہ ہے کہ آدمی کو د نیا کی طرف رغبت تو ہو گر اس کی فکر میں زیادہ نہ سے ۔۔۔۔

د نیامیں ہوں'د نیاکا طلب گار نہیں ہوں بازار سے گذراہوں' خریدار نہیں ہوں

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی "کاداقعہ مشہور ہے ان کے خادم نے انہیں اطلاع دی کہ حضرت جو جہاز مالی تجارت اور سامان لیکر آرہاتھا وہ طوفان کی نذر ہوگیا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمد لللہ۔ تھوڑی دیر بعد دوسری اطلاع موصول ہوئی

کہ جہاز نہیں ڈوبااور سامان تجارت خیر وعافیت کنارے تک پہنچ گیاہے۔ آپ نے پھر فرمایا 'الحمد للہ۔ ایک مرید نے تجب کااظہار کیا کہ حضرت دونوں صور توں (نفع د نقصان) میں الحمد للہ کا کیا مطلب ؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت شخی نفصان پر نے فرمایا : میں نے دونوں صور توں میں اپنے دل پر نظر ڈالی تو مجھے نہ نقصان پر کوئی غم اور نہ نفع پر کوئی خوشی محسوس ہوئی تو میں نے اللہ کا شکر اداکیا کہ میرا دل اللہ کے سواہر چیز سے خالی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں -- سے اللہ کے سواہر چیز سے خالی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں -- سے چیست دنیا ' از خدا غافل شدن فیل شدن کے قماش و نقرہ وفرزند و زن

د نیاسونے چاندی اور ہوی پچوں کا نام نہیں بلحہ آدمی خدا ہے غافل ہو کر اپنی فکری وعملی توجہات اور توانا ئیوں کامر کزان کوہنا لے توبید دنیاہے۔

ہمارے اکابر مجھی بھی دنیا کی طرف نہیں جھے بلحہ" جو گیاسو گیا'جو ملاسو ملا انکا عملی مظہر تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانو توگ کو چودہ روپے مشاہرہ ملتا تھا' ان کو کہا گیا کہ مدرسہ عالیہ کلکتہ میں آپ کوبارہ سورو پے تنخواہ ملے گی۔ حضرت نانو توگ نے فرمایا میں یہ بارہ 'چودہ روپے لیتا ہوں تو مہینے کے آخر میں مجھے سوچ رہتی ہے کہ یہ رقم کمال لگاؤل توبارہ سورو پے لیکر ان کو میں کمال محفوظ رکھول گا۔

حضرت شیخ الحدیث خود فرماتے سے : دارالعلوم دیوبعد کی تدریس کے دوران کئی بار ہمیں مہینوں تنخواہ نہیں ملی ۔ دنیا سے بے رغبتی ہی کا نتیجہ تھا کہ آزمائش کے کسی بھی مرحلہ میں حرص و آز'لالچ و طمع اور ظلم و تشد دکی کوئی تلوار آب کوکا نے میں کامیاب نہ ہوسکی۔ آپ کا اخلاص زندگی کے آخری ۲۰سال میں باربار آزمائش کی کسوٹی پر پر کھاجا تار ہااور دہ ہر بار زرخالص بن کر نکھر تار ہا کین ابھی آزمائش کا ایک مرحلہ باتی تھا۔

### وزارت کو ٹھکر ادیا :

یہ مرحلہ ۸۵ء کے انتخابات کے بعد صدر ضیاء الحق مرحوم اور وزیر اعظم محمد خان جو نیجو کانئ کا ابینه تشکیل دین تھی۔ اس موقعہ پر صدر ضیاء الحق نے حضرت شخ الحدیث کو سینئر وزیر کے طور پر وزارت کی پیش کش کی اور اصر ار کیا کہ وزارت میں آپ کے آنے سے اسلاما مُزیش کے عمل کی تعمیل ہو سکے گ۔ اس کو قبول کر لینے کے لئے ضرورت اور جواز میں سینکروں دلیلیں پیش کی جاستی تھیں مگر آپ نے صاف انکار کر دیا۔ جب او هر سے اصر ار ہونے لگا تو آپ نے فرمایا میں حدیث رسول کا درس اور مند حدیث کو وزارت کے بدلے ایک لیے فرمایا میں حدیث رسول کا درس اور مند حدیث کو وزارت کے بدلے ایک لیے

کیا آج د نیادی مسابقت اور مادیت پرستی کے اس گئے گذرے دور میں الیی مثال ملنا آسان ہے۔ آج تو حالت سے ہے کہ حصول دولت مقصد زندگی بن چکا

ہے---

یمی بچھ کودھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا کیا جیا کرتا ہے یو نئی مرنے والا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

خلوص کی بر کتیں:

حفرت شیخ الحدیث اینے زمانہ طالب علمی کے واقعات جب سایا کرتے تو فرماتے کہ دار العلوم دیوبعد میں زمانہ طالب علمی میں ہم لوگ نے طلباء کی رہائش کا 'کھانے پینے کااس وقت تک انتظام کرتے جب تک کہ مدرسے کی جانب سے ان کا انظام نہ ہو جاتا۔ جب حضرت شیخ الحدیث نے دار العلوم حقانیہ قائم فرمایا تو تقریباً تین چارسال تک نہ تودار العلوم کانام مشتہر کیا 'نہ دار العلوم کو مشتہر کرنے کے لئے کوئی اشتہار شائع کیا اور نہ با قاعدہ کسی چندہ کی تحریک شروع کی۔ دار العلوم حقانیہ کے اہتدائی دور کے طلباء نے بڑی محنتیں اور مشقتیں بر داشت کیں 'ان کے خلوص کی بر کتیں آج ظاہر ہور ہی ہیں۔

اكرام مسلم :

مخدوم زادہ ذی قدر استاذ المکرّم حضرت مولانا سمیج الحق صاحب اپنی ذاتی ڈائری میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک ڈی ایس پی صاحب آئے اور حضرت کے قد موں میں گریڑے۔ حضرت نے انہیں اٹھا کر فرمایا :

" من تواضع لله رفعه لله"

حضرت کی الیمی تواضع تھی کہ وعظ میں بھی عوام کو مخاطب کرتے توان کو احساس دلاتے کہ آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ مثلاً فرماتے کہ مشلوۃ شریف کی وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی 'خاری شریف میں پڑھا ہوگا۔

(الحق خصوصی نمبر ' ص ۹ ۴)

کی نے مج کہاہے ---

فاکساری نے دکھائیں رفعتوں پر رفعتیں اس زمین بیت نے کیا کیاساں پیدا کئے

معاصرین کی شهادت:

عربی کامشہور مقولہ ہے"المعاصرة سبب المغافرہ" یہ مقولہ بہت ی صداقتوں اور حقیقتوں کا گواہ ہے لیکن معاصرت کی اس کشکش کے ذیل میں بعض معاصرانہ شہاد توں کی شاہ کار اور حق بیندی کی گراں قدر مثالیں بھی شاذ و نادر ملتی

ہیں۔ انہی میں حضرت شیخ الحدیثؒ کے متعلق ان کے معاصرین کی شہادت بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

خطيب اسلام حضرت مولاناا حشام الحق تهانويٌ بميشه حضرت شيخ الحديثٌ کے خاص وصف تواضع ہے ہے حد متاثر رہے اور فرمایا کہ حضرت مولانا عبد الحق" كى تواضع اور فنائيت ان كى فطرت ب 'تضنع سے نهيں بلحد طبيعت ثانيد بن كئى ہے۔ مولانا احتشام الحق تھانویؒ سوشلزم کے مسکلہ پر اپنی مہم کے دوران صوبہ سر حدییں داخل ہوئے تو حضرت کی خدمت میں قاصد بھیجا ملنے آرہا ہوں ' حضرت کی مجھ پر شفقت ہے 'میں حضرت کو اپنابزرگ سمجھتا ہوں۔ نوشہر ہمیں ڈاکٹر عطاء الرحمٰن پایولر (جو قاضی حسین احمد امیر جماعت اسلامی کے بڑے بھائی ہیں ) کے مکان پر مولانا احتشام الحق تھانویؓ نے فرمایا مجھے یا کستان میں اس وقت عزیزترین ذات حضرت مولانا عبدالحق "ہے 'مجھےان کے ایمان واخلاص پریقین ہے۔ دوسرے دن ساڑھے نوبجے دار العلوم تشریف لائے تو یہاں بھی اس قتم کے خیالات کا اظہار دفتر اہتمام میں کرتے رہتے۔ حضرت نے بھی ان کے استقبالیہ تقریر میں طلبہ سے ان کے فضائل 'رتبہ و مقام اور حضرت تھانوی سے نسبت ادر دار العلوم کی محبت کاذ کر کیا۔ (الحق خصوصی نمبر ' ص ۵۳)

عربی کا مقولہ ہے" الفضل ما شہدت به الاعدا" حضرت شیخ الحدیث کے سخت سخت مخالفین بھی حضرت کی تواضع 'للہیت اور فنائیت کے معترف تھے۔

محبوب دوعالم علیہ نے فرمایا جواللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اس کو اللہ کریم رفعت عطا فرماتے ہیں۔ جب رحمت عالم علیہ صحابہ کی مجلس میں تشریف لاتے تو صحابہ کواپی تعظیم کے لئے کھڑا ہونے سے منع فرماتے اور جب معظمہ فتح ہوا تو آپ دس ہزار کے لئکر جرار کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔

آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ نے گردن اور سرکو پالان پر جھکادیا۔ یمی تواضع کی علامت اور نشان ہے کہ آدمی جب چلے توگردن جھکا کر چلے۔ بات چیت میں خت رویہ اختیار نہ کرے۔ سب کو خود سے افضل اور بہتر تہجھے۔

جو شان جو اپنی بر هارہ ہیں وہ شان اپنی گھٹارہے ہیں جو شان اپنی گھٹارہے ہیں وہ شان اپنی بر هارہے ہیں

اکابرین میں ہے حضرت گنگوہیؒ قشم کھاکر کہتے کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں۔ نوانسع اور فنائیت کابہ جذبہ حضرت شیخ الحدیثؒ کو بھی اللہ نے بدرجہ کمال عطافر مایا تھا۔

تبحر علمی اور تواضع :

مولاناذاکر حسن نعمانی ماہنامہ الحق کے خصوصی نمبر میں رقم طرازیں:
" حضرت شخ الحدیث کی تواضع حاتم طائی کی سخاوت سے زیادہ مشہور
ہے۔ عاجزی اور انکساری ان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہ کوئی تصنع یا ہناوٹ نمیں بلحہ طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ تواضع اور بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ بھی اپنے علم کا اظہار نہیں کیالیکن جب (مولانا) عبد القیوم حقائی صاحب حقائق السنن پردن کا کیا ہواکام عصر کی نماز کے بعد سناتے اور حضرت تصحیح و ترمیم فرماتے تو یقین آجاتا کہ واقعی حضرت تصحیح و ترمیم فرماتے تو یقین آجاتا کہ واقعی حضرت علم کاسمندر ہیں۔ (الحق خصوصی نمبر 'ص ۲۱۱)

عالى ظر فى :

حضرت شیخ الحدیثٌ جاہ و مرتبہ 'منصب و مقام اور محبوبیت کی بلند ترین منازل پر پہنچنے کے باوجو د بھی اپنی زندگی میں ایسے بے تکلف اور سادہ تھے کہ جیسے ایک شیخ الحدیث نہیں 'ایک مہتم نہیں 'ایک قائد اور راہنما نہیں 'اسمبلی کا ایک ممبر نہیں بلحہ اب تک ایک طالب علم ہی ہوں۔۔ایسے مقامات پر پہنچ کر اچھے اچھے بہک جاتے ہیں ۔۔۔ ۔

> ذرا پی کربہک جانایہ کم ظرفوں کا شیوہ ہے جوعالی ظرف ہیں جتنی پئیں وہ کب بہتے ہیں

یہ منزل خاصی امتحان کاکام دیتی ہے۔ ہمارے حفزت استے بلند مقامات

پر بہنچ کر بھی نہ توان کی بات چیت میں کوئی فرق آنے پایا 'نہ وضع اور لباس میں اور
نہ کسی اور چیز میں۔ سوا اس کے کہ اب تواضع پہلے سے بھی بڑھ گئی۔
جواعلی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں
صراحی سرنگوں ہوکر بھر اکرتی ہے بیانہ
صراحی سرنگوں ہوکر بھر اکرتی ہے بیانہ
سورہ فاتحہ میں غلطی اور حضر ت کی توجہ وعنایت:

صدری -- الخ" یوه یوه کر میرے سینے سے لے کریاؤں تک طویل توجہ سے ہاتھ پھیرتے رہے اور میں یانی یانی ہو تار ہااور بارباریہ دعاکرتے رہے یا اللہ!ان کا سینہ بھی کھول اور حافظہ بھی 'یااللہ! ان پر علم و حکمت کے در دازے کھولدے " اللَّهِم علمه الكتب والحكمة "وروزبان تقاريه حفرت يَخْ الحديثُ ك حسن اعتماد ' تواضع ' فناسّيت ' دلجو ئی اور شفقت کاايک ايبادا قعه ہے جو تبھی نهيں بھولوں گا۔ دل و دماغ کی سکرین بریہ واقعہ ایسا نقش ہو گیا ہے کہ میرے لئے اس کی سوائے کمال شفقت اور اصاغر نوازی اور حسن اعتماد کے کوئی اور توجیہ ممکن ہی نہیں۔ اینے شاگر دوں کو دینی پیشوائی میں آگے بڑھانے کی اس کے علاوہ اتنی مثاليل بي جن كالعاطه ممكن نهيس - آج جامعه الوبريره كا قيام 'ما منامه القاسم' تصنیف و تالیف اور تھوڑی بہت دین خدمات ان ہی کی دادو تشجیع کا ثمرہ ہی تو ہے درنہ ہم کیااور ہماری حیثیت کیا۔ من آنم کہ من دانم۔ ما ے شہ کا مصاحب پھرا ہے اراتا وگرنہ شر میں غالب کی آرزو کیا ہے

# راب ۸

# مخلوق خدا پرشفقت ومحبت بخسین وجیع علم پروری اوراصاغرنوازی

الله کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا سہل اور آسان راستہ یہی ہے کہ کلوق خدا سے شفقت و محبت سے پیش آیا جائے ..... المخلق عیال الله کلوق خدا سے شفقت و محبت الم علی الله کلوق الله کا کنبہ ہے ۔ پس مخلوق میں بہتر وہ ہے جو الله کی مخلوق کیلئے فائدہ رسان ہو محب انسانیت سرور دو عالم علی کے شفقت و رافت اور لوگوں سے محبت و ہمدردی کے بارے میں الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے۔

لَّ قَدْ جَآ اَ کُم رَسُولُ مِن اَنفُسِکُم عَزِیدُ عَلَیهِ مَاعَنِتُم حَرِیصُ عَلَیکُم بِالمُوّمِنِینَ رَوُفُ الرَّ جِیمُ۔

اَ لَٰ لَٰ لَٰ اللّٰ مِن اَنفُسِکُم عَزِیدُ عَلَیهِ مَاعَنِتُم حَرِیصُ عَلَیکُم بِالمُوّمِنِینَ رَوُفُ الرَّ جِیمُ۔

اَ لُوگو! تمہارے پاس ایسا پیغیر آیا جو تمہاری جنس سے ہے جس کو تمہاری تکیف و مفرت کی بات گراں گذر تی ہے 'جو تمہاری منفعت کا بردا خوا ہش مند رہتا ہے۔ ایما نداروں کے ساتھ برداشیق اور مہر بان ہے۔

حضرت انس راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کی قدمت (اس حضرت انس راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کی تیا ہے کھی بھی کی بات کوقت سے جبکہ میں آٹھ برس کا تھا ) دس برس تک کی آپ نے جبکہ میں آٹھ برس کا تھا ) دس برس تک کی آپ نے جب کھی بھی کی بات

> ے کوش کہ راحت بجانے برسد یا دست شکشہ بنانے برسد

اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ الحدیث کو بھی عامۃ المسلمین بالخصوص اپنے متعلقین طلبہ وخدام اور عامۃ المسلمین کے ساتھ تعلیم وتربیت اصاغر نوازی اور عامۃ المسلمین کے ساتھ تعلیم وتربیت اصاغر نوازی اور عامۃ المسلمین کے ساتھ تعلیم و تشویق الغرض الیی شفقت و محبت عطافر مائی تھی جس کواگر مال کی شفقت کے ساتھ تثبیہ دیں تو حضرت کی سیرت کے عام واقعات اور روزانہ کے معمولات اور اس نوعیت پر بنی برحقیقت حکایات کے لحاظ سے اس میں کوئی مبالغہ اور شاعری نہ ہوگی ۔ شفقت عنایت عام پر وری اور اصاغر نوازی حضرت شیخ الحدیث کی طبعیت ثانیہ بن جبکی تھی کہ ضعف اور پیرانہ سائی کے باوجود دوسروں کی جسمانی اذیت سے اپنے اندر جسمانی اذیت اور دوسروں کی جسمانی اذیت اور دوسروں کی قلبی راحت میں کرتے تھے۔

التفات يار

احفر کی ایک تفصیلی تحریر سے اقتباس ملاحظہ فر مایئے ،

'' جب احقر کا دارالعلوم حقانیه میں خدمت درس و تدریس اور مؤتمر المصنفین میں حقائق السنن شرح اردو جامع السنن للتر فدی کیلئے تقرر ہوا اور حقائق السنن پر کام شرع ہوا' عصر کے بعد حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں حاضر ہوکر ان کی مسجد میں روزانہ کے الحدیث کی خدمت میں حاضر ہوکر ان کی مسجد میں روزانہ کے

مو دات سایا کرتا تھا'آ پاصلاح وترمیم یااس کی مزیدتو منیح وتشری فرمادیا کرتے تھے۔ جب کسی روز قدرے تا خیر ہوتی یا کسی وجہ سے غیر حاضری ہو جاتی تو شام کو حضرت گا آ دمی گھر پر بہنچ جا تا اور حضرت کی تلقین کے مطابق اولاً شفقت و مجت سے معمور سلام بہنچا تا'اس کے بعد حضرت کی جانب سے طبیعت و مزاج پری اور تاخیر یا غیر حاضری پر تشویش اور آج اگر ممکن ہو سکے تو فیھا ور نہ کل کے لئے حاضری پر تشویش اور آج اگر ممکن ہو سکے تو فیھا ور نہ کل کے لئے اشتیاق ملا قات کا اظہار ہوتا اور آج ہمیں کون پوچھے گا۔ التفات یار تھا اک خواب آغاز و فا التفات یار تھا اک خواب آغاز و فا سے تعیر کہیں؟

دل کا سودا

صرف میرے ساتھ نہیں 'بلکہ جے بھی حفرت شخ "کے ساتھ قرب وخدمت یا تلمذ ومحبت یا مطلق تعارف کا تعلق تھا یا بغیر تعارف کے بھی جس کسی تک حضرت "کی شفقتیں اور محبت کی عنائتیں پہنچ سکتی تھیں حضرت "کی شفقتیں اور محبت کی عنائتیں پہنچ سکتی تھیں حضرت " اپنے اس معمول میں کسی امیاز واختصاص کے بغیر سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتے تھے اور دل جیت لیتے تھے ۔ خواجہ نظام اللہ ین اولیاء نے جو یہ کہاتھا کہ" قیامت کے بازار میں کسی سود کے اتنی قیمت اور چلن نہ ہوگی ، جتنا دل کے خیال رکھنے اور دل کو خوش اتنی قیمت اور چلن نہ ہوگی ، جتنا دل کے خیال رکھنے اور دل کو خوش کرنے گئی ' ۔ حضرت شخ الحدیث نے اپنے معمولات اور اجتماعی معاملات میں اسے ترجیح دی بلکہ آپ کا اوّل و آخر ہدف قلب ہوا کرتا تھا۔ (خصوصی نمبر ص ۱۰۹)

بجول پرشفقت

حفرت شخ الحديثٌ بجول پربڑے شفق تھے بعد العصر کی مجلس میں جب

مجھی بھی میرے ساتھ اپنا بچہ محمد قاسم سلمہ حاضر خدمت ہوتا' تو حضرت شیخ الحديثُ اين عظيم ذيمه داريول مهمانول يا اورا دووظا يُف اور باطني مشغوليتول کے باوجودان کی بوری رعایت فرماتے 'سریر دست شفقت بھیرتے' اللہ اللہ کا سبق برُ ھاتے سبق برُ ھنے کی ترغیب دیتے ' دعا کیں برُ ھ کر دم فرماتے اور گاہے گاہے نقدانعام سے بھی نوازتے۔

شفقت ور أفت

ماہنامہ'' العصر،، کے نائب مدیر مولا نا ذاکر حسن نعمانی فرماتے ہیں '' حضرت شيخ" حدد رجه شفیق دمهر بان تھے' ملنے کا انداز ایباتھا کہ ہرایک گرویدہ بن جاتا تھا۔ جوایک مرتبہ ملاقات کرلیتا ہمیشہ دوبارہ ملاقات کیلئے بے تاب ر ہتا بڑے لوگوں سے ملا قات کرنے کے بعد کئی لوگوں سے شکایات سننے میں آئمیں بڑے لوگوں کے پچھاصول ہوتے ہیں'جن کے تحت وہ یوری زندگی گزارتے ہیں' جس کی وجہ ہے بعض لوگ شکوہ و شکایت کرتے ہیں ۔حضرت شیخ الحدیث کی زندگی بھی منظم اور مرتب تھی ،لیکن ہر ملنے والا ان ہے ہر جگہ مل سكتا تھا۔ بہت كم لوگ ايسے ہوں كے كہ بغير ملا قات كے واپس كئے ہوں۔ حضرت ؓ نے خودکسی کو بغیر ملا قات کے واپس نہیں کیا۔ ہرایک کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے، نہ بھی کسی کوڈ انٹانہ کسی برغصہ کیا۔ بیار اور نرمی کے لہجے میں سمجھاتے تھے۔ ہر کسی کو بیٹا کہہ کر یکارتے تھے اور بے حد نرمی میں منكرات سيمنع فرماتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے، من پنجسرم الرفق يحرم الخير كله ، جوزم ع محروم رباوه يور ع خير ع محروم ربار برايك کی خاطر مدارت کرتے تھے۔جس کی وجہ سے بعض لوگوں کوشکوہ تھا کہ مولانا کیوں ہرایک کی اتنی عزت کرتے ہیں۔خودمیرے دل میں بھی یہی کھٹکار ہتا تھا۔ کیونکہ کچھلوگ واجب التو ہین ہوتے ہیں لیکن حضرت شیخ ان کے سرنہ بھی دست شفقت پھیرتے تھے، کین جب میں نے بیصدیث دیکھی۔ داس العقل بعد ایمان بالله مدارة الناس ، یعنی ایمان باللہ کے بعد عقل مندی مدارة الناس ہے،،۔ مدارة کے معنی ظاہر داری کے ہے۔ تو میرا دل حضرت شخ" کی حکمت عملی پرعش عش کرا ٹھا کہ حضرت آتو حدیث کے مقتضی پر عمل پیرا ہیں۔ (خصوصی نمبر ص۲۱۲)

مولانا حافظ محمرا براجيم فانى رقمطرازبين

''طلباء کیساتھ حضرت الشیخ" کی شفقتیں اتنی بے پایاں ہیں ان کوا حاط تحریر میں لانا گویا جوئے شیرلا نا ہے۔اور حقیقت پیہے کہ اس وصف میں آپ کا اپنے معاصرین میں کوئی بھی ہم یلہ نہ تھا۔حتیٰ كه بلا مبالغه آپ اينے والدين سے بھي زيادہ شفيق تھے اور اس ميں آب کیہاں بڑے یا جھوٹے طالب علم کا امتیاز نہیں تھا، بندہ نے ختم حفظ قرآن کی تقریب میں تمام اساتذ ہ کرام کو دعوت دی ۔ بعد العصر حضرت الشیخ کی مسجد کو گیا۔ وہاں پر حضرت کے سامنے ان کے صاحبزاد ے حضرت استاذ مولا ناانوارالحق صاحب مدخلله، کواس میں شرکت کی دعوت دی اور حضرت الشیخ " کو دعوت دینے سے حیاء آتی تھی اور ریبھی خدشہ تھا کہ شاید آ بے شرکت فر مائیں گے یانہیں ۔ بہر حال جب تفريب كاوفت قريب آيا تو حضرت والدصاحب قدس سره نے فر مایا کہتم نے حضرت الشیخ" کو دعوت دی ہے یانہیں میں نے کہا نہیں ۔اس پر آ ب انہائی غصہ ہوئے ،فر مایا جلدی جاؤ۔ چنانچہ میں فجری نمازے پہلے آپ کی متجد کو گیا اور آپ کو مدعا بیان کیا تو آپ نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا کہتم نے تو کل مجھے نہیں کہا تھا۔ حالا نکہ میرے سامنے انوارالحق کو دعوت دی ، میں احساس ندامت سے
پیدنہ پیدنہ ہوگیا ، نماز کے بعد مجھے اپنے ساتھ کار میں بٹھایا اور اس ختم
قرآن کی محفل میں شرکت فرمائی۔
وہ نہیں تواہے قمر ان کی نشانی ہی سہی
داغ فرقت کولگاتے بھرر ہے ہیں دل سے ہم
داغ فرقت کولگاتے بھرر ہے ہیں دل سے ہم
(خصوصی نمبرص ہے)

تشجيع اور دل جوئي

حضرت الشیخ " کے کس کس وصف ، عادت ، اخلاق اور پہلو کا ذکر کیا حائے وہ تو ہمہ جہت شخصیت تھے ۔خصوصاً اصاغرنوازی ،علم پروری تو ان کی زندگی کا جزولا نیفک تھی۔اینے خدام اور چھوٹوں کو بڑا بنا کر دکھایا کرتے تھے اور واقعی بھی یہی ہے۔حضرت ﷺ کے خدام حضرت ؓ ہی کے تلا مٰدہ اور مستفیدین تھے جو حضرت کی نسبت تلمذو خدمت اورعلم کے اعتبار سے چھوٹے مگرا پنے حلقے اور ماحول اوراینے دینی کام اور خدمات کے اعتبار سے حضرتؓ کی توجہ اور دعاؤں کی برکت سے بڑے ہوتے تھے۔ میں کیااورمیری بساطعلم کیا۔ مگراس کا بار ہا تجربہ ہوا کہ جب بھی حضرت ؓ کے حکم پران کی مسجد میں جمعہ کی تقریر کی اورنماز کے بعد جب حضرت ؓ نے اپنے متوسلین اور دور دراز ہے آنے والے محبین وزائرین کیلئے دعا کی غرض سے ہاتھ اٹھائے تو دعا میں پوری تقریر کا خلاصهاورمقرر کانام بورے القاب اور آ داب سے لے کر اللہ تعالیٰ ہے مقرر کیلئے مزید خدمت دین اور اس کی تقریر پڑعمل کرنے کی دعائیں کرتے رہے۔ دور دراز ہے مہمان آتے ،علاء آتے ،سیاسی رہنماء آتے ،اگر ، مجھے بلایا گیا تو تعارف بھی اس طرح کرایا کہ بیعبدالقیوم حقانی ہیں ، بڑے جید عالم ، مدرس اور ہمارے دارالعلوم حقانیہ کے روح رواں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ہم لوگ حضرتٌ

کی پیشفقتیں دیکھ دیکھ کریانی پانی ہوجاتے ،گر حضرت بڑی بے تکلفی اور سادگی سے اتنا تعارف کراجاتے اور اتنا بڑھا جاتے کہ ہم خدام کے پاس سوائے کمال شفقت کے اور تو جیمکن ہی نہتی تاہم اس سے دل میں ممل کی انگیخت کا جذبہ اُ بھر تا اور کچھ کر لینے کی ہمت بیدا ہوتی۔

اصلاح كاحكيمانها نداز

ہمارے حضرتؓ پراینے خدام اور متوسلین کی دل جوئی کا پیرانداز اس قدر غالب تھا کہ بعض او قات اصلاح میں بھی درشت لہجہ یا واقعیت کی پوری حقیقت واضح الفاظ میں بیان کر دینے سے مخاطب کی دل شکنی کے اندیشے کے پیش نظراییا طریق اختیار کرتے کہ عقل مندا ہے اپنے لئے واقعتاً تنبیہ مجھ لیتے ، مگرعوام اور حاضرین یا موجودین وسامعین کیلئے اس میں بھی مدح وتو صیف کا پہلوسامنے رہتا احقر سے ابتدائی ایام میں اپنی تقریر میں بعض اوقات اردو ادب کے معیاری الفاظ کے چناؤ میں بعض مشکل الفاظ اور بعض اوقات مشکل ترين الفاظ كالتلسل موجايا كرتا تها \_حضرتٌ جائبتے تھے كو مجھے بيرانداز ترك كرديثا تيابية مكر مجھے بيہ بھى بھى نەفر مايا كەاس طرح نەكرو ـ بيرانداز سامعين کے قہم سے بالاتر ہے۔ یا تصح و خیر خواہی کا اصل مقصداس سے حاصل نہیں ہوسکتا -- بلکہ جب بھی تقریر ختم ہو جاتی تو حضرت ماضرین سے فرماتے "سن لی ار دواور پشتو کی مقامات ،، ۔ حقانی صاحب کی تقریرین کرید کہنا پڑتا ہے کہ عربی کے علاوہ پشتو اور اردو میں بھی مقامات موجود ہے،، ۔بس میرے لیے اپنے حضرت کا بیاشارہ کافی تھا چنانچہا حقرنے اس انداز کوترک کر دیا

تنبیہ اور اصلاح کا بیا نداز جس میں اخلاص و محبت ، اور کمال شفقت کے ساتھ ساتھ مخاطب کے اخلاقی اقد اراور نفسیات کو ملحوظ رکھ کرنصح و خیرخوا ہی ممل میں لائی جائے۔ یہ ہمار بے حضرت می کی خصوصیت تھی جو بہت کم سوں

میں دیکھنے میں آتی ہے۔ علاوہ ازیں اپنے کمتروں کو دینی پیشوائی میں آگے برافھانے کی تو اتنی مثالیں ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی مساعی کامحوراور ہدف ہی بہی ہوا کرتا تھا۔ آدم گری و آدم سازی کا بیا ہم ترین مرحلہ تھا جو ہمارے حضرت کیلئے بہت ہی آسان کردیا گیا تھا۔ (خصوصی نمبرہ ص ۱۰۸) ایک واقعہ جو بھی نہیں بھولوں گا

مولا نامقصودگل حقانی ایناچشم دیدوا قعہ بیان کرتے ہیں کہا پنے زمانہ طالب علمی کا ایک دلجسپ اور حضرتٌ کی تواضع و انکساری اور طلبا ۽ علوم دینیه ہے کمال شفقت وانتہائے محبت کا حیرت انگیز واقعہ بھی بھو لنے کانہیں ۔ اپنی ان گنهگار آئکھوں سے علماء وصلحاء ، اور دسیوں رہنما دیکھے مگر حضرتٌ کی شان ہی نرالی تھی ۔ سیاسی عظمت ،علمی و جاہت اور تقذیں و بزرگی کے چرچوں اور وزیروں امیروں سے تعلق اور ہجوم کے وقت بھی طلبا ،علوم دینیہ پر وہی شفقت ر ہی جو درس گا ہ اور دارالعلوم میں ہوا کرتی تھی ۔ یہی تو انسا نیت کی تکمیل اور قرآنی مدایات کی تعمیل ہے۔عبداللہ ابن مکتوم یے واقعہ میں بھی تو قرآن نے حضورا کرم اللے کو اور آپ کی وساطت ہے آپ کے ورثاء کو یہی سبق پڑھایا ہے۔ غالبًا میرا دورہ حدیث کا سال تھا اور دارالحدیث کے مغربی جانب کمرہ نمبرا میں میرا قیام تھا، میں اینے کمرے میں مصروف مطالعہ تھا کہ ایک صاحب نے درواز ہ کھنکھٹایا ،احقر باہر نکلا ایک صاحب نے اپنا تعارف کرایا معلوم ہوا کہ موصوف و فاقی حکومت کے مرکزی وزیر ہیں ، جناب راجہ ظفر الحق صاحب كہنے لگے حضرت مولا ناعبدالحق صاحبٌ سے ملاقات كرنى ہے۔احقر ان كے ساتھ ہولیا موصوف سرکاری گاڑی اور پروٹو کول کے ساتھ آئے تھے۔احقر کو ساتھ بٹھایا،حفزتؒ کے گھراحقرانہیں لے گیااور بیٹھک میں انہیں بیٹھنے کیلئے کہا۔ وزیرِموصوف بیٹھک کو دیکھ کرسششدررہ گئے کہاتنے بڑے آ دمی ، اتنا

مقام اورنام اورپیمعمولی اورساده کمره بیڅک کا ـ

بہر حال بتا نا یہ ہے کہ جب حضرت شیخ الحدیث گھر سے تشریف لائے ، وزیرِموصوف سے ملا قات ہوئی اور ضیافت کیلئے جائے ،بسکٹ اور اس سے قبل فروٹ رکھا گیا۔حضرت ؓ نے وزیرِموصوف ، ان کے رفقاء کو اور احقر کو بھی دستر خوان پر بیٹھنے کا حکم فر مایا۔ ہم لوگ بھی بے تکلفی سے حضرت کی ضافت میں شریک ہو گئے ۔مولا نا عبدالقیوم حقانی جوان دنوں غالبًا درجہ موقو ف علیہ کے طالب علم تھے اور حضرت شنخ الحدیثؒ کے ہاں ان کے بھائی کے بالا خانہ میں رہا کرتے مینے ۔سفر وحضر میں حضرتُ کی خدمت اورمسجد شیخ الحدیثُ میں امامت کیا کرتے تھے۔اس وقت بھی مہمانوں کیلئے ضیافت کا سامان حضرت الشیخ" کے اشارہ برمولا نا حقانی صاحب ہی لائے ۔حقانی صاحب کی حیثیت اس وقت ایک ادنیٰ طالب علم اور خادم کی تھی ۔ لہٰذا دستر خوان سجا کر موسوف ا یک طرف ہٹ کر بیٹھ گئے ۔حضرت شیخ الحدیثٌ وزیر موصوف کے ساتھ معروف گفتگو تھے کہا جا نک آپ کی نظر حقانی صاحب پر پڑ گئی تو وزیر سے گفتگو کاٹ کر حقانی صاحب سے فرمانے لگے'' آجائے اور آپ بھی کھانے میں شریک ہوجائے ،، ۔ موصوف آ مادہ نہ ہوئے تو حضرت ؓ نے باصرار ان کو دسترخوان پر بلالیا۔اس وفت حضرتؓ کا اصراراورایک ادنیٰ خادم اور طالب علم پرتوجہ، وزیر کی موجود گی میں اس ہے گفتگو کاٹ کراینے ایک ہمہ وقتی رفیق اور کارکن بلکہ خادم کی اس قدرر عایت کرنا پیلم پروری ،اصاغرنوازی اور بے تفسی نہیں تو اور کیا ہے؟ صرف بلا نا اور دستر خوان پر بٹھا نامقصود نہ تھا بلکہ جس توجه، احترام، شفقت اور اصرار کا انداز، مجھے یاد ہے وہ اتنا پیارا اور جیرت انگیز تھا کہ یوری محفل پرایک طالب علم کی عظمت جھا گئی۔ مجھےتح بر کا سلیقہ نہیں ور نہ و و کیفیت جو میں نے دیکھی تھی اگر کوئی صاحب قلم دیکھتے اور اس کی واقعی

تصوریکٹی کرتے تو آج دنیاعش عش کراٹھتی۔ یے

کیاعشق نے سمجھا ہے کیاحسن نے جانا ہے

ہم خاک نشینوں کی کھوکر میں زمانہ ہے

(خصوصی نمبر ص۲۳۳)

ایک طالب علم سے کمال شفقت کا معاملہ

مولا ناامداداللہ افغانی بیان کرتے ہیں کہ' محمد آصف نا می ایک طالب علم ایب آباد کے کی دور درازگاؤں سے حاضر خدمت ہوا، حضرت شخ الحدیث مہمانوں اور عقیدت مندوں کے بچوم میں گھرے ہوئے تھے۔ حقائق السنن کے مسودات پر کام کرنا ابھی باقی تھا۔ حضرت نے اس نو وار دطالب علم سے آنے کا مقصد دریافت فر مایا انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے آپ سے بیعت کی ہوئی ہے اور چندمشور سے طلب کرنے ہیں حضرت شخ الحدیث نے فر مایا نمیک ہوئی ہے اور چندمشور نے طلب کرنے ہیں حضرت شخ الحدیث نے سوالات پوچھے، حضرت نے خوب تسلی بخش جوابات مرحمت فر مائے ۔ فر مایا نمیک مصوصی توجہ اور اس طالب علم کے سوالات کے جوابات تفصیل سے حضرت کی خصوصی توجہ اور اس طالب علم کے سوالات کے جوابات تفصیل سے خاطر تشریف لائے ہیں، گویا اس کیلئے تشریف فر ما ہیں ۔ فاطر تشریف لائے ہیں، گویا اس کیلئے تشریف فر ما ہیں ۔

اس صاحب نے ایک سوال بیجی دریا فت کیا کہ حضرت اور وساوس گندے خیالات آتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا جب گندے خیالات اور وساوس گندے خیالات آتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا جب گندے خیالات اور وساوس آئیس تواعوذ باللہ پڑھ کر بائیس جانب تھوک دیا کریں ۔ یہ در حقیقت حضور میں تواعوذ باللہ پڑھ کر بائیس جانب تھوک دیا کریں ۔ یہ در حقیقت حضور علی سے شیطان کی تذلیل کا طریقہ بتایا ہے۔ دشمن سے مقابلہ تین طرح کا ہوتا ہے تلوار سے ، گالی گلوچ سے ، تذلیل سے ۔ تذلیل انتہائی در ہے کا آخری اور انقامی عمل ہے ۔ تھو کئے سے شیطان کی تذلیل مقصود ہے جا ہے نماز میں اور انقامی عمل ہے ۔ تھو کئے سے شیطان کی تذلیل مقصود ہے جا ہے نماز میں

کیوں نہ ہو۔ دوسرا میہ کہا ہے خیالات میں شیطانی وساوس کی طرف التفات اور توجه كم كردو\_ ابھى حضرت كى گفتگو جارى تھى كەاس طالب علم نے عرض كيا حضرت! میری تمنا ہے کہ آپ مشکو ۃ شریف کی ایک حدیث مجھے پڑھادیں۔ حضرت نے مشکلو ۃ شریف منگوائی ۔ ہجوم مشاغل ، کثرت اضیاف اورمسودات تر مذی وغیرہ کے کام کی توجہ سے بعض حاضرین کو اس طالب علم کی اس بے موقع درخواست پرانقباض بھی ہوا۔ مگر حضرت کی شفقت اور انسانیت علم کے احترام اور اس کی قدر و قیمت کے اہتمام کو دیکھ کرسب جیرت میں رہ گئے ۔ حضرتٌ نے مشکو ۃ منگا کر اسے کھولا ، اور ابتدا ئیہ کا پورامتن حرفاً حرفاً اس طالب علم کویر ٔ هایا۔ ہجوم اضیاف، وار دین کی کثیر ضرور تیں وحوائج اور دیگرا ہم مشاغل کوئی چیز بھی مانع نہ ہوسکی کے جیل کر کے جان چیٹرا دیتے۔ بلکہ یوں معلوم ہور ہاتھا کہ آپ کی آج کی مجلس ای ایک طالب علم کے لئے منعقد ہوئی ہے۔ پھر جب اس کو حدیث پڑھائی تو خوب تفصیل سے اور شرح صدر سے دعا کی حاضرین نے جوبھی تاثر لیا ہوسولیا ہو۔ مجھے عبداللہ بن مکتوم کے طالب علمانہ سوال بررب ذ والجلال کی توجه وعنائت اورحضور علیقی کی خصوصی تنبه کا پس منظر سامنے رہااور یہی سمجھتارہا کہ آج کی مجلس میں ذی وجاہت بااثر اور بڑی ا ہم شخصیتوں کے باوجودایک طالب علم کو ہمہ توجہ واستحقاق حاصل رہا۔ پیرسب حضور خاتم النبین علیلہ کی تعلیمات نبوت کا پرتو ہے۔ جوحضرت شیخ الحدیثٌ کے عمل میں جھلکتا نظر آ رہا ہے۔

اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر

جب سے علم کی اصل روح ماند پڑگئی۔ایسے لوگ ناپید ہوگئے۔اب لا کھوں میں نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ایسا مشفق اور مہر بان دیکھنے کو ملتا ہے ور نہ ہر ایک '' میں'' کے گنبد میں بند ہے۔انا خیر منہ کے دعویدار تو کثرت سے دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن حضرت شخ الحدیثُ جیسے لوگوں کو دیکھنے کیلئے اب آئکھیں ترسی ہیں۔ ۔

> آ فاقہا گردیدہ ام مہر تباں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام کیکن تو چیز ہے دیگری (خصوصی نمبرص ۱۰۵۷)

> > مهمانوں كاخيال

مخلوق خدا ہے محبت اور کمال شفقت کی ایک جھلک ملاحظہ ہو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت ؓ ہیتال میں تھے اور وصال کے مرحلوں کا آ غاز ہو چکا تھا۔مخدوم ومکرم حضرت مولا ناانوارالحق صاحب بیان کرتے ہیں '' حضرت الشیخ '' نے ڈاکٹروں کے جانے کے بعد مجھ سے یو جھا کہ ڈاکٹر صاحبان تم لوگوں ہے کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے عرض کیا حضرت! انہوں نے تا کید کی ہے کہ آپ سے سی کونہ ملنے دیا جائے۔ حضرت شیخ الحدیث میچھ دیر تو خاموش رہے ، پھرتھوڑی دیر بعد مجھے آ واز دی اور فرمایا بیٹا! میری بات غور سے سنو! اور اسی برعمل کیا جائے کیونکہ سب کچھمل کرنے میں ہے۔ آپ لوگ نہ ڈاکٹروں کو ناراض کریں اور نہ ہی دیگر عملے کو ،لیکن یا در تھیں کہ جو بھی مہمان آئے مجھ سے ملے بغیر نہ جائے ، وہ میری خاطر بیجارے دور دراز ہے آتے ہیں ، انہیں محروم کرنا بہت بُری بات ہے اور مہمان نوازی میں منجوی بھی نہ کرنا ، کھانے یہنے کا وقت ہو ، تو خوب کھلایا پلایا کریں کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور دوسری بات پیے کہلوگ دور دراز علاقوں ہے محبتیں اور عقیدت لے کر ہمارے پاس آتے ہیں لہذا ہرمہمان سے میری ملاقات ہونے دیجیے ۔حضرت بینخ الحدیث کی

خدمت میں جوبھی مہمان کا وعاؤں سے نواز تے اور ساتھ دو چار باتیں ضرور کرتے ، مہمان کو دعاؤں سے نواز تے اور ساتھ ہی اس سے اپنے لئے دعا کی درخواست کرتے'۔ (خصوصی نمبرص ۸۸۹)
حضرت شخ الحدیث کی زندگی میں اپنے خدام ، اہل تعلق تلا فدہ اور عامۃ المسلمن کے ساتھ تعلق میں جوادا سب سے زیادہ نمایاں اور روش تھی وہ حضرت کی غیر معمولی محبت وشفقت تھی۔ جس کو حضرت کے تلا فدہ اور خدام شفقت مادری سے تعبیر کرتے تھے۔ حضرت کا بیہ مزاج اتنا نمایاں اور ان کی زندگی اور اخلاق و معاملات پراتنا غالب اور حادی تھا کہ کوئی بھی شخص حضرت کے بلا قات کرنے والا اس کی لذت اور حلاوت سے نا آشنانہیں رہ سکتا تھا اور بلا تھا تھا کہ حضرت کی شفقت نے ماں باپ کی شفقت کی اور دلادی۔

## راب و

## فياضى وايثاراور جودوسخا

سخاوت ایک ایبا وصف اور جذبہ ہے جو جس قدر بڑھتا ہے تو اس کا لاز می طبعی نتیجہ حب دنیا سے تنفر' ذوق بذل وعطا اور فیاضی وایٹار کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے' حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ تمام اوگوں سے زیادہ سخی تھے جو دوسخا کا یہ جذبہ رمضان المبارک میں بڑھ جاتا جو کچھآتا فوراً تقسیم فرما دیتے۔

آ پی الله فرمایا کرتے می الله ہے اوگوں ہے اور جنت سے قریب اور جہنم ہے دور ہے سخاوت ایک ایساعمل ہے جوانبیاء 'صلحاء' اذکیاء اور اولیاء کی وراثت اور نیابت ہے 'صحابہ کرام ؓ نے اپناسب کچھاللہ کی راہ میں اولیاء کی وراثت اور نیابت ہے 'صحابہ کرام ؓ نے اپناسب کچھاللہ کی راہ میں لٹا دیا حضرت ابو بکر صدیق نے حضورا قدس آلیا ہے کی مجلس میں اپنی پیند کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا انسف اق مسالی علی امر ان آ پ کے حکم پرسب کچھ قربان کر دینا میری بیند اور محبوب عمل ہے 'آ پ آلیا ہے حکم کریں تو گھر میں سوئی بھی نہ رہنے دوں ۔حضرت عثمان غنی ؓ کی سخاوت تو ضرب المثل میں سوئی بھی نہ رہنے دوں ۔حضرت عثمان غنی ؓ کی سخاوت تو ضرب المثل میں بین چکی تھی۔

حضرت عثمان قرماتے ہیں حبب الی من الدنیا ڈلاف ۔ بجھے دنیائے رنگ و بوکی تین چیزیں بڑی مجبوب ہیں ۔ السطعام الجنعان بھوکوں کو کھانا کھاٹا ناو کسو ق العریان 'نا داراور غریب لوگوں کو نیالباس مہیا کرناو تبلاوت السقر آن اور قرآن کی تلاوت کرنا 'اس تخاوت کے مہیا کرناو قبلاوت کرنا 'اس تخاوت کے وصف کی وجہ ہے حضرت عثمان 'کوقریش میں اتی محبوبیت کا مقام حاصل تھا کہ ما کیں اپنے بچوں کو گود میں بیاوری وے کرسلا تیں کہ سوجا و میرے لال میں تجھ ہے ایسے بیار کرتی ہوں جیسے قریش عثمان بن عفان سے 'جب تک حضرت عثمان زندہ رہے 'سخاوت کا دریا بہتار ہا اور فیاضی کا سمندر موجزن رہا 'حضرت شخ الحدیث زیدوتو کل کے بادشاہ تھے اور زید کا ٹمرہ بذل وعطا رہا 'حضرت شخ الحدیث نے حضرت کی بین حال تھا کہ ان کا محبوب مشغلہ مال ور جود و سخا ہی ہوتا ہے 'حضرت کا بہی حال تھا کہ ان کا محبوب مشغلہ مال وروکت اور تحا تھ و ہمایا کی تقسیم تھی۔

#### عیا د ت اورسخاوت:

حفرت مولا نا مغفور الله صاحب (استاذ حدیث جامعہ حقانیہ) کا بیان ہے کہ میر ہے والدمحتر م بیاری کی وجہ سے خیبر ہپتال پشاور میں داخل سے جب حفرت شیخ الدیث کو خبر ہوئی تو وہ علالت اور نقا ہت کے باوجود بالذات خود ہپتال تشریف لائے بیار پرسی کی اور اپنی ذاتی جیب سے ایک ہزاررو پے آج کے دس ہزاررو پے کے ہزاررو پے آج کے دس ہزاررو پے کے برابر تھا) کی رقم عنایت فر مائی حفرت شیخ الحدیث کی تشریف آوری سے ڈاکٹروں کی توجہ بھی ہماری طرف زیادہ منعطف ہوگئی اللہ تعالی نے حضرت مولا ناشیخ الحدیث کی برکت سے والد محتر م کو شفاء عطا فر مائی 'ای طرح مولا ناشیخ الحدیث کی برکت سے والد محتر م کو شفاء عطا فر مائی 'ای طرح

جب رمضان کی تعطیلات میں گھر جانا ہوتا تو مولانا با قاعدہ اپنی طرف سے بطور شفقت بھی نقد رقم بھی کپڑے وغیرہ کی صورت میں عیدی ارسال فرمات رہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ کہ مدارس کے اہتمام میں حضرت شنخ الدیث تمام مہتم حضرات سے ممتاز حیثیت رکھتے تھے آپ ہر مدرس بلکہ اونی طالب علم ہے بھی تو اضع 'شفقت اور ہمدردی کا معاملہ فرماتے تھے۔ اونی طالب علم ہے بھی تو اضع 'شفقت اور ہمدردی کا معاملہ فرماتے تھے۔ (الحق خصوصی نمبر ۲۲)

مجامدین میں نقدی کی تقسیم:

عافظ صفی اللہ معاویہ رقم طرازیں کہ حضرت شیخ الحدیث نے میر ب والدگرامی (حضرت مولانا نصر اللہ ترکتانی) جو مصر کے وقت ہمیشہ حضرت کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور حضرت کے نواسوں اور خاندان کے بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے ) کو تاکید کرر کھی تھی کہ افغانیوں میں جولوگ جباد پر جا کیں یا مہاجرین میں جولوگ خریب اور نا دار ہوں ان کی نشاند ہی کریں تو حضرت اپنے جیب خاص سے ان کی مدد فرمایا کرتے تھے اور ان میں نفتری تقسیم فرمایا کرتے تھے 'آ خر نمر میں خاوت کا عمل اتنا بڑھ گیا کہ دارالعلوم حقانیہ کے بہت سے طلبا، حضرت کے ہاں جاتے اور برض کرتے دارالعلوم حقانیہ کے بہت سے طلبا، حضرت کے ہاں جاتے اور برض کرتے حضرت کی موٹیاں حضرت کی بال جاتے اور برض کرتے کے حضرت کی جہادا فغانستان میں جانے کا ارادہ ہے بس پھر کیا ہوتا 5000 سے کرتے تک اور گاہے گاہے اس سے بھی زیادہ کی مصوٹیاں کرتے شاداں وفر ماں والیں او نے ۔

افغان مجابدين ينه ما لي امداد:

قرب یاراه روسال مجبوب کے لمحات قریب ہیں' علالت اور نیاری

م یضول کی مدد:

کی تکلیف اس پرمتزاد ہے مہمانوں کا ہجوم'اور محبین ومخلصین کی آمدو بیار پری کر نیوالوں کا تا نتا بندھا ہوا ہے گر بایں ہمہ حضرت شیخ الحدیث , , دست بہ کاراور دل بہیار ، کے مصداق آخرت کے لئے تو شہاور زادراہ کی فکر میں بیں چنانچہ یوم و فات سے دوروز قبل کی حکایت ہے۔

جناب ڈاکٹر سید داؤ دصاحب جو حضرت شیخ الحدیث کے داماد بھی ہیں اوی ہیں کہ ستبر کی چوتھی تاریخ تھی ہیں حاضر خدمت تھا کچھ دوسرے دوسرے حضرات بھی موجود تھے حضرت نے جھے ارشاد فرمایا کہ تم یہال میرے ساتھ موجود رہو باتی حضرات کو کچھ دیر کے لئے رخصت کر دو' جب لوگ چلے گئے تو حضرت نے نجھے وصیت فرمائی کہ دارالعلوم کے ناظم صاحب سے کہہ دیں کہ میرے ترکہ سے افغان مجاہدین کے لئے ایک لاکھرو پیر (آج کے دی لاکھرو پیر) دے دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بانی دارالعلوم کی میشیت سے میں اپنا ترکہ بھی دارالعلوم کے نام کیے دارالعلوم کی میشیت سے میں اپنا ترکہ بھی دارالعلوم کے نام کیے در بیابوں۔ (الحق خصوصی نمبر ۸۸۵)

پروفیسرمحودالحق حفرت شخ الحدیث کے اخلاق حسنہ اور سخاوت کے جذبات کی منظر کشی کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ محلّہ میں کوئی بیار ہوتا تو شخ الحدیث مغرب یا عشاء کی نماز کے بعدان کی بیار پری کے لئے ان کے درواز بے پراکیے چلے جاتے اور گھرواپس آ کران لوگوں کی مدد کی تلقین فرماتے۔

#### مهما نو ل کی خدمت:

مہمانوں کی خدمت اورعزت افزائی حضرت کے زندگی کامعمول تھا مہمان کو گھر کے لئے باعث برکت سجھتے تھے خود ذاتی طور پران کے آرام وسکون کا خیال رکھتے 'نماز تہجد اور فجر کے لئے پانی 'صاف ستھرا بستر اور صبح ناشتے کے لئے ذاتی طور پر نگرانی کیا کرتے ' بیاری کے دوران میں گھر ہویا میں سبتال کسی ملنے والے کو آرام میں خلل کی وجہ سے ملنے سے منع کرنے پر شخت ناراض ہوجاتے تھے اور حکم دیتے کسی کووا بس نہ کیا جائے۔ بر فحد میں خدمت :

رمضان کے مہینہ میں افطاری کے وقت محلّہ کے تقریباً تمام گھروں میں افظاری بھینے کا اہتمام کرتے اور مسجد میں مسافروں اور طلباء کے لئے خصوصی ہدایات دیتے اور وظائف پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہرگھر میں بھیجی جانے والی افظاری کا خود معائنہ فرماتے اور اشارے کے ساتھ بھینے کا حمّم باری کا خود معائنہ فرماتے اور اشارے کے ساتھ بھینے کا حمّم بہتر کی بہتر کی ساتھ بھینے کا حمّم بہتر کی ساتھ بھینے کا حمّم بہتر کی بہتر کی ساتھ بھینے کا حمّم بہتر کی بہتر کی ساتھ بھینے کا حمّم بہتر کی بہتر ک

#### مدية بھی نہيں ليا:

جامعہ حقانیہ میں میری تدریس کا تیسرایا چوتھا سال تھا میری جھوٹی ہمشیرہ کی شادی کی تاریخ مقرر ہوئی احقر اپنے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ دارالعلوم کی جانب ہے دیے ہوئے کوارٹر میں مقیم تھا' حفرت شخ الحدیث کومقررہ تاریخ ہے ایک دوروز قبل علم ہوا تو میرے پاس پیغام بھیجا کہ بچی کو لینے کے لئے دولہا کے خاندان سے جتنے بھی افراد آئیں گے سب کا کھانا (اگر کھانے کا وقت ہو) اور جائے سے تواضع کی خدمت کا

شرف ہمیں بختا جائے میں نے خود حاضر ہوکر کھے ایت ولعل کرنا چاہا تو سختی ہے تا کید فر مادی مقررہ تاریخ آئی مہمانوں کا قافلہ آیا حضرت شخ الحدیث کے ہاں ان کی بیٹھک میں حاضر خدمت ہوئے حضرت نے خود تکاح پڑھایا پر تکلف ضیا فت دی۔ دولہا میاں کے خاندان کے بزرگوں نے اس موقع پر انگلف ضیا فت دی۔ دولہا میاں کے خاندان کے بزرگوں نے اس موقع پر انقد رقم سے حضرت کی خدمت میں بھاری ھدید پیش کیا گر حضرت نے لینے سے معذرت کر دی انہوں نے بہت اصر ارکیا گر حضرت نے فر مایا کہ ہماری ابی بی بی کی کا ہم نے نکاح پڑھایا ہے اس موقع پر ھدید لینا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے خاندانی بزرگ جناب شاہ جہان خان مرحوم جو بڑے بڑے سرکاری عبد دل پر فائز رہے نے یہ منظر دکھ کر فر مایا میں نے بڑے بڑے سرکاری عبد دل پر فائز رہے نے یہ منظر دکھ کر فر مایا میں نے اپنی زندگی میں اس قدر پر وقار 'باعز سے 'دل کو اظمینان اور خوشیوں سے مالا مال کر دینے والی الی مبارک شادی نہیں دیکھی۔

# اب با

## وجاهت اورمحبوبيت

سلف صالحین اور اکابرین ملت کی زندگیوں کے مختلف پہلو، درس و تر ریس، دعوت و تبلغ ، علم وعمل، جذبہ اور شوق جہاد، فنائیت و بے فسی اور اخلاص وللھیت ، الغرض ہر ہر پہلو پراپنے اپنے انداز بیان اور انداز تحریر سے بہت کچھلکھا جا چکا ہے اور آنے والے وقت میں لکھا جائے گا۔ بیدر ویشانِ خدا مست ، مجاھدین فی سبیل اللہ اور اپنے وقت کے ابوذر نفاری اپنی ذات میں اتناسحرر کھتے تھے کہ جس کی نظیر ممکن نہیں ۔ اللہ نے اپنے ان محبوب بندوں کو مقبولیت ، محبوبیت اور و جا ہت کا وہ اعلیٰ وار فع مقام عطا فر مایا ، جس کا اقرار و اعتراف دوست دشمن سب ہی کرتے ہیں۔

جب جنازے اٹھائے گئے ،تو لا کھوں کا مجمع ان کے آخری دیدار کی ایک جھلک د کھنے کیلئے بے قرار و بے چین تھا۔ ہر شخص بزبان حال اور بزبان قال کہدر ہاتھا ع عاشق کا جنازہ ہے ذرادھوم سے نکلے حضرت شيخ الحديث بهي خاصان خدا اور مقبولان بارگاه الهي كي اس جماعت کے ایک فرد فرید تھے ، جو اپنی ذات اور شخصیت کے حوالے سے لا کھوں انسانوں کی محبت اور عقیدت کا مرکز رہے ۔عوام اُلناس سے زیادہ طبقہ علماء میں آپ کی محبوبیت اور مقبولیت اور قدر افز ائی کی مثالیں ملتی ہیں۔ علماء کے اختلا فات اور حضرت شیخ الحدیث پراعتما د حضرت شخ الحديثٌ كے صاحبز اد ہے مولا ناسمتے الحق رقمطر ازہيں: '' اگست ۲۹ ء کوجمیعت علماء اسلام سے حضرت مولا نااختثام الحق تهانويٌ حضرت مولا نامفتي محمر شفيع صاحبٌ اور حضرت مولا نا ظفراحمٌ عنانی کے اختلافات شدیدشکل میں ظاہر ہونے لگے۔ اگست کے آخری ہفتہ میں نئی متوازی جمیعت العلماءان حضرات نے قائم کرلی دونوں طرف سے اخباری بیانات ، الزامات اور اتہامات نے خطرناک صورت حال اختیار کرلی ۔ حضرت میشخ الحدیث کو بھی اس سلسلہ میں شخت پریشانی تھی اور جمیعة علماء اسلام کے اکابرمولا نامفتی محمودٌ اورمولا نا غلام غوث ہزارویؓ کا سوشلسٹ جماعتوں کی طرف اتحاد کا رجحان سخت پریشان کن اورتشویش کا باعث تھا۔ مجھے لا ہور کے کسی سیمینار کے سلسلے میں جانا ہوا تو حضرت والدگرا می نے حضرت مولا نا عبیدالله انورٌ اور دیگرزعماء جمیعت کواس صورت حال کی اصلاح کی طرف توجہ دلانے کی تلقین کی ۔ان دنوں نئی جمیعت کی تشکیل کے سلسلے میں ( بنگلہ دیش ) سابق مشرقی یا کتان کے علماء مولا نا اطهر علی

وغیرہ بھی تشریف لائے تھے، انہیں بھی حالات نے پریٹان کررکھا تھا غور وخوض کے بعد اکثر حضرات کی نگاہ حضرت شیخ الحدیث پر پڑی اور خطوط و تار اور ٹیلیفون کے ذریعے شدید اصرار ہوا کہ آپ خود ہی تشریف لاکر اتحاد کیلئے کوئی صورت نکال دیں چنا نچہ حضرت مولانا مفتی محمود ؓ اور مولانا غلام غوث کراچی پنچے، جبکہ حضرت شیخ الحدیث پنڈی سے بذریعہ طیارہ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کی معیت میں رات کے تین بے کراچی پنچے۔

احقراس سلسله میں حضرت مولا نا عبیداللّٰدا نورمرحوم کی معیت میں بذر بعیہ کارملتان ، طانپور اور دین بور کے اکابر سے ملتے ہوئے کراجی پہنچا۔ نیوٹا ؤن ، لا نڈھی اور جبیب لائن میں اکا برعلاء کے مذا کرات جاری رہے۔اصولی اختلاف توختم نہ ہوسکا۔البنۃ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نه کرنے پرسب حضرات نے دستخط کر دیئے ، پھر ا یک رابطہ تمیٹی بنائی گئی جو مفاہمت اور اتحاد کی راہ نکالنے پرغور کرنے گ**ی ۔**اس تمیٹی میں حضرت والدگرا می کےعلاوہ حضرت مولا نامفتی محمد شفيع صاحبٌّ ،حضرت مولا نا احتشام الحق تھا نو کٌ اور مولا نا اطهرعلی مشرقی یا کستان اور حضرت مولا نا محمد پوسف بنوریٌ بھی شامل تھے۔ ۲۸ ستمبر کومولا نا احتشام الحق تھا نویؒ کے مکان پر ا کابر علماء کے بند کمرے میں مٰدا کرات ہوئے ۔ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کی ۔ان دنوں پوریعلمی دنیا کی نظریں ان مٰدا کرات اور اس سلسلہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق کے مشن پر لگی ہوئی تھیں ۔روز نامہ جنگ کرا جی نے حضرت مولا ناعبدالحق کی آ مد کی خبر دیتے ہوئے لکھا ،'' دارالعلوم حقانیہ کے مہتمم حضرت مولا نا عبدالحق

صاحب جوتمام وین حلقوں میں احر ام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں ایک خاص مشن پر کراچی پہنچ رہے ہیں اور امکان ہے کہ مولانا عبدالحق ایک ہی نام سے متوازی جمیعت علماء اسلام کے دھڑوں کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش کریں گے ۔ اخبارات نے مختلف فتم کی خبریں نشر کیس ، بحرحال اس تمام صور تحال کے پس منظر میں علماء، قائدین جمعیت اور مشائخ کی حضرت شنخ الحدیث پر فریفنگی و اعتماداور ہمہ گیر محبت پر روشنی پڑتی ہے '۔

(خصوصی نمبرص ۲۸)

دلول کے بے تاج بادشاہ

اخلاق کی تعریف یہی ہے کہ کسی انسان ،حیوان ، درند ، چرند ، پرندکو کسی حوالے ہے ہے کہ کسی انسان ،حیوان ، درند ، چرند ، پرندکو کسی حوالے ہے ہے کہ اسلام میں اصل چیز بلندی کر دار اور مکارم اخلاق ہے ،حضرت شیخ الحدیث کے اخلاق کی کہانی مولا نا عبد المعبود کی زبانی سنیھے ۔

'' حضرت شیخ الحدیث نورالله ضریحهٔ محاس اخلاق کے پیکر مجسم اور روحانیت کے پیکر ہے مثال شے۔ زہد و ورع ، تواضع واکساری فیاضی جود و سخا ، مہمان نوازی ، بلندی اخلاق ، مجت ملک و ملت اور حکیمانہ جوش ممل کے علمبر دار شے۔ بنسی اور فروتی کا بیالم تھا کہ ایک مرتبہ سیدی و مرشدی مولا نا عبیدالله انور بدد الله هضجعهٔ حاضر خدمت ہوئے اور فر مایا: ' مجھے اس بات پر بجاطور پر فخر ہے کہ الله تعالی نے حضرت محدوث سے شرف تلمذ حاصل کرنیکی سعادت نصیب فر مائی میں دار العلوم دیو بند میں حضرت سے پڑھتا رہا'۔ استاذ المکر م نے جوابا ارشاد فر مایا۔ ' اس میں شک نہیں کہ آپ

میرے شاگرہ ہیں۔ مجھ سے ملم عاصل کیا ہے مگر آپ بڑے ہیں اور میں چھوٹا ہوں۔ اللہ تعالی نے آپ کو بلندرہ حانی کمالات سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہم جیسے گناہ گار بھی اگر دعا کرنے کی تمنالے کر حاضر خدمت ہوتے تو ارشاد فرمائے '' آپ نے بڑی شفقت فرمائی اتنی دور سے تشریف لائے۔ حضرت شخ الحدیث مرحوم ومغفور نے اتنی دور سے تشریف لائے۔ حضرت شخ الحدیث مرحوم ومغفور نے اپنی دور تے آپ کو جتنا مٹایا اللہ تعالی نے آتا ہی اُٹھایا۔ جس قدرا پی پستی وفروتی کا اقرار کیا ،حق تعالی شانہ نے آپ قدر رفعوں اور بلندیوں سے ہمکنار کیا۔ کیول نہ ہو۔'' مَن تَوَاحَد عَ لِلّهِ دَفعه اللّه '' کا یمان افروز مر دہ موجود تھا۔

آپ لوگوں کے بے تانی بادشاہ تھے۔ کروڑ ڈی انسانوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے تھے۔ شاہ وگدا، علماء وامراء آپ کے آستانہ عالیہ پر نیاز مندانہ حاضری کو باعث فخر و نجات سجھتے تھے۔ ایشیا اور ممالک اسلامیہ کی گنتی ہی ممتاز شخصیات بار ہا شرف زیارت ت مشرف ہوکرروحانی قلبی سرورت بہرہ یاب ہوئے۔

ہَل مِن مذید ، کا استفسار فرماتے۔ (خصوصی نمبر ص ۲۵۹)

قرآن کریم میں ارشادر بانی ہے، اِنّ المّذید نَ آمَدُو وَ عَمِلُو السّطِلَطَ حَبِ سَمِیجِعَلَ لَهُم الدّحملُ وُدًا ۔یعن یقیناً جولوگ ایمان اور السّطِلِحُ بِ سَمِیجِعَلَ لَهُم الدّحملُ وُدًا ۔یعن یقیناً جولوگ ایمان اور السّعُ اور عمل صالح کئے تو رحمٰن ان کو مجت عطافر مائے گا۔اس کا آسان اور عام فہم انداز میں یوں مطلب بیان کیا جاستا ہے کہ عبادت واطاعت اللّٰی کا متجد در اور شرہ مجبوبیت تامہ کا حصول ہے۔ ذرااور آسان مثال سے بات سجھے۔ حضورا کرم عیلیہ اللّٰہ کے مجبوب بینیم ہیں۔ اور مجبوب کی ہرادا محبوب ہوتی ہے تو جو مجبوب کے دیگ میں رنگ جائے وہ بھی محبوب، لباس میں ، قول وفعل میں تو جو مجبوب کے میں ، چال ڈھال میں ، نشست و برخاست میں ، دعوت و تبلیغ میں طرز زندگی میں ، چال ڈھال میں ، نشست و برخاست میں ، دعوت و تبلیغ میں جہاد و قال میں غرض ہر شعبہ میں نبی کریم عیلیہ کی سنت ، طریقہ اور انداز اپناؤ و خدا کی ساری مخلوق تم سے مجت کرے گ

بعض سلف صالحین کا ارشاد ہے کہ ہر نیکی کی برکت سے دل میں نور چہرے میں روشنی ، رزق میں وسعت اور لوگوں کے قلوب میں محبوبیت پیدا ہوجاتی ہے۔ اس قیمتی اور زریں قول سے واضح ہوتا ہے کہ نیک اعمال سبب ہیں محبوب خلائق بننے میں اور حضرت شنخ الحدیث ہرکار خیر اور ا تباع سنت میں صف اوّل کے مجاہد کا کر دار ادا کرتے تھے۔ اس لئے محبوب اھل حق اور محبوب عوام تھے۔

حضرت ابو ہریرہ فینی کریم علیقی کی مید حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرنے کیس تو جبرئیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں فلال شخص سے میری محبت ہے تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرئیل علیہ السلام بحکم خداوند کریم تمام ملائکہ اور اہل زمین میں میہ منادی اور اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتو! اے اہل زمین! فلاں شخص اللہ کامحبوب ہے، تم بھی اس سے محبت اے فرشتو! اے اہل زمین! فلاں شخص اللہ کامحبوب ہے، تم بھی اس سے محبت

کر و \_ پھر و چخص زمین میں محبوب ومقبول بن جاتا ہے۔

اس حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ مجبوبیت امروہ بی ہے اور اللہ نے حضرت شخ الحدیث کو محبوبیت عامہ کا وہ مقام عطافر مایا تھا، جس کے تصوّر اور منظر کو الفاظ میں پیش کر ناممکن نہیں ۔ اللہ نے حضرت شخ الحدیث کو سرتا یا وہ لباس جیل بہنایا تھا جس کالازمی اور منطقی نتیجہ یہی تھا کہ ہر خاص و عام کی آپ سے محبت وعقیدت تھی۔ کی آپ سے محبت وعقیدت تھی۔ اور ریکار ڈ نگ بند ہوگئی

''مولا نامیاں حضران بادشاہ لکھتے ہیں ، مجھے خوب یاد ہے کہ ایک مرتبہ مجھے حضرت شیخ الحدیث کے ساتھ لا ہور جانا پڑا ، غالبًا مولانا فضل الرحيم صاحب مہتم جامعہ اشر فيہ کے بھائی فوت ہوئے تھے، حضرت شیخ الحدیثُ ان کی تعزیّت کیلئے تشریف لے گئے تھے۔ واپسی یررات کے بارہ بجے ہم گوجرخان (پنجاب) پہنچے جونہی ہم گوجرخان ہنچے اور جی تی روڈیر ہوٹلوں کے سامنے گاڑی کھڑی کی ۔اس جگہ پر تین ہوٹل بالکل متصل تھے۔ان ہوٹلوں سے اکثر ٹرک ڈ رائیور کھا نا کھایا کرتے تھے اور زور وشور سے زمانے کے ناجائز رواج کے مطابق فلمی ریکارڈ او نجی آوازوں سے لگے ہوئے تھے۔ جونہی حضرت سینخ الحدیث نے گاڑی ہے قدم زمین پرر کھے اور جس ہوگل میں ہم کھانا کھانا جا ہتے تھے وہ تو در کنار قریب کے تمام ہوٹلوں میں يكدم ريكار دُنگ بند بوگئي اورلوگ حضرت شيخ الحديثٌ كي طرف ليك آئے۔ میرے خیال میں یہ تمام کاروائی حضرت شیخ الحدیث کی روحانیت سے ہوئی۔ دور دراز کےلوگ بھی حضرت کی شخصیت سے متاثر تھے۔ورنہ آج کل کے زمانے میں ریکارڈ نگ تو معمولی بات

ہے لوگ بڑے بڑے گناہ سرِ عام کرتے ہیں اور شرم وحیاء کا نام تک نہیں لیتے''۔ (خصوصی نمبرص ۱۲۷) دلوں کا حکمران

مادی طاقتیں اجسام وابدان پرحکومت کرسکتی ہیں ،مگرر وحانی طاقت اور علمی کمالات ہے انسانی قلوب پر حکومت کی جاتی ہے۔روایت ہے کہ ہارون رشید کے دور حکومت میں امام عبداللہ بن مبارک بغداد پہنچے تو لوگوں کی کثیر تعداد استقبال کیلئے أیڈ آئی ۔ ہارون رشید حیران ہوئے کہ میں بادشاہ ہوں لوگ میراا تنااکرام نہیں کرتے بیکون ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا،تم جسم پر حکومت کرتے ہویہ دلوں کا حکمران ہےاوراصل حکومت دلوں پرحکومت ہے۔ حضرت مولا نارشیداحمه فاضل دارالعلوم حقانیه ( لا مورضلع صوابی )رقمطر از بین '' ہم متعدد بارمتعدد علاقوں میںحضرت شیخ الحدیثؒ کےانتخابات کے سلسلے میں گئے تھے، جبکہ آپ ۱۹۸۵ء میں امیدوار قومی اسمبلی تھے مختلف جگہوں میں ہم سے لوگوں نے یو چھا کہ آپ کس لئے آئے ہیں ہمارا ووٹ تو حضرت شیخ الحدیث کا ہے، جبکہ بہت ہے لوگ جوش محبت میں آ کر ہم ہے کہنے لگے کہ اگر حضرت شیخ الحدیثٌ کی وفات بھی ہوجائے تو ہماراووٹ اُن کی قبر کا ہے۔''

آپ ہمارے بادشاہ ہیں

مولا نارشیداحمرموصوف نے دوسراوا قعہ یہ بیان کیا ہے کہ پھر جب حضرت شنخ الحدیث کا میاب ہوئے تو لوگ جوق در جوق حضرت کے گھر آئے ، تو حضرت شخ الحدیث مسجد تشریف لائے ۔ مسجد باوجود وسیع ہونے کے لوگول کو نہ ساسکی ۔ لوگول نے مولا نا عبدالحق زندہ باد کے نعرے کا گئے ، تو حضرت نے ارشاد فر مایا ، ایسانہ کرو۔ اس سے کے نعرے لگائے ، تو حضرت نے ارشاد فر مایا ، ایسانہ کرو۔ اس سے

خالف امید واروں کے دلوں کو تکلیف ہوگی اور نعرہ بازی سے غرور و

تکبر جھلکتا ہے اور فر مایا میں تو صرف آپ کا امام ہوں ، لوگوں نے کہا

نہیں آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ (خصوصی نمبر صفحہ نمبر سفحہ نمبر سفحہ نمبر سفے نمبر سفحہ بناب

اور بیاتو سب کو معلوم ہے کہ ایک مجلس میں سابق وزیر اعظم جناب

ذو الفقار علی بھٹو نے نفر اللہ خٹک سے پوچھا ، خٹک صاحب آپ ایک مولوی

سے شکست کھا گئے ، تو خٹک صاحب نے جواب دیا وہ مولوی نہیں وہ تو ہمار کے

علاقے کا پیمبر ہے۔ (نقل کفر کفر نہ باشد) آپ کوشک ہے تو آپ آکر اس
علاقے سے مقابلہ کر کے دکھ لیں۔

حضرت شخ الحديثُ كوالله نے بروں ، جھوٹوں ، علماء ، مشائخ ، طلبہ اور عامة المسلمين ميں محبوبيت كا جواعلیٰ وار فع مقام عطا فر ما يا تھا۔ار باب حكومت و اقتدار بھی اس ہے متثنیٰ نہیں تھے۔ کئی مقتدر رہنماء ، سیاسی زعماء ، جبال علم وتقویٰ اس درولیش خدا مست کے در دولت پرعقیدت ومحبت کے پھول نچھاور کرنااوران کے رائے میں بلکیں بچھانا اپنے لئے سعادت سجھتے تھے۔ عظیم دولت ہے تیری دولت نه تخت تیرا نه تاج تیرا صوبہ سرحد کے اکثر سابق گورنرز جناب حیات خان شیریاؤ ، ارباب سكندرخان خليل ،سيدغواث نصيرالله خان بإبراور فضل حق كےعلاوہ سابق و فاقی وزیر امور کشمیرالحاج فقیرمحمد خان نے کئی بار دارالعلوم حقانیہ آ کر ملا قات اور زيارت كاشرف حاصل كيا \_صدرضياءالحق تواكثر وبيشترسرايا عجز وانكسار بن كر ملاقات کیلئے چشم براہ ہوتے ۔۲۳ مارچ ۱۹۸۵ء کوصدر ضیاء الحق نے رات گیارہ بجے حضرت شخ الحدیثؒ ہے ان کی قیام گاہ پر ( اسلام آباد میں ) ملا قات کی اور حضرت کی چار پائی پر پائنتی کی طرف بیٹھے رہے۔ وزیر اعظم محمد خان جو نیجونے ایم این اے ہاسل میں آپ کے کمرے میں جاکر آپ ہے ملا قات کی اوربعض امور میں مشور ہ طلب کیا۔

1921ء میں جب وزیر اعظم مسٹر ذوالفقارعلی بھٹونے ارکان اسمبلی کی ضیافت کا اہتمام کیا تو حضرت شیخ الحدیث بھی اس دعوت میں شریک ہوئے۔ دعوت کے اختیام پر جناب مسٹر بھٹونے ہر رکن اسمبلی کو وہیں رخصت کیالیکن حضرت شیخ الحدیث کوان کی گاڑی تک پہنچایا اور اس وقت تک احتراماً کھڑار ہا جب تک شیخ الحدیث رخصت نہ ہوئے۔

رعب اورعظمت شان

مخدوم زاده ذی قدرمولا نا حامدالحق حقانی بیان فر ماتے ہیں: '' حضرت شیخ الحدیث کی عظمت و مرتبت ، رعب اورعظمت شان کے بارے میں نظروں کے سامنے بہت سے واقعات گھوم رہے ہیں جیسے کل کے واقعات ہوں ۔ ۷۷ھ میں اتفا قاً میں بھی حضرت داوا جان اور والدصاحب کے ہمراہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کاروائی و یکھنے گیا ہوا تھا ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج کی اسمبلی کی کاروائی کل پاکستانی سیاست اور پارلیمانی تاریخ کاسیاه باب بن کررقم ہوگئی۔ پیر وہ دن تھا کہ جس دن یا کستان قو می اتحاد کے ممبران اسمبلی اور حضرت مولا نامفتی محمود کوسابق وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹو کے حکم برز بردستی اسمبلی سے اٹھا کر باہر بھینک دیے گئے۔ میں نے اپنی آ تھوں سے یولیس اور فورس کے ور کرز کومعز زممبران اسمبلی کے اور بڑے بڑے علاء کے ساتھ باہم دست وگریبان دیکھا تھااور وہ کشی کی تو ہین و ذلت کرنے میں کوئی کسرنہیں جھوڑ رہے تھے اور جناب چودھری ظہور اللی شہید کی ٹانگ پرزخم آنے تک کا واقعہ مجھے یاد ہے،حضرت مفتی

صاحب کو بھی ایک درجن غنڈے ہاتھوں سے بکڑے ہوئے وہاں سے نکال دینے کے بعدا ستقبالیہ کے دفتر کی اتر نے والی الیکٹرا تک سیرھیوں سے اسمبلی بلڈنگ سے باہر لے جار ہے تھے، لیکن تمام ہال میں سار ہے جھگڑے میں ایک شخصیت الی تھی جو بڑے باوقار انداز سے پریٹان اور مرجھائی ہوئی کھڑی تھی ،لیکن ان کی عظمت ومرتبت اور وبد ہے کے سامنے کسی کو جراً ت نہ ہوئی کہ ان پر ہاتھ اٹھانے اور وبد ہے کے سامنے کسی کو جراً ت نہ ہوئی کہ ان پر ہاتھ اٹھانے کیلئے قدم بڑھائے۔

ع تیری نگاہ سے پھر کے دل پکھل جا ئیں بیشخصیت حضرت قائد شریعت دا دا جان کی تھی جن کی روحانی اور ایمانی طاقت کے سامنے بھٹو حکومت بھی بے بس تھی ۔ بعد میں معلوم ہوا کہ پیکراور وزیراعظم وغیرہ ہی نے باہمی مشورہ سے ہدایت کی تھی کہ حضرت مولانا سے کوئی گتاخی نہ کی جائے۔

(خصوصی نمبرص ۱۱۵۸)

شاه فهد كابيغام

1941 پر بل ۱۹۸۳ء کوسعودی عرب کے ممتاز عالم دین مدینہ یو نیورشی کے سابق وائس چانسلر حضرت شنخ الحدیث کی ملا قات کی غرض سے جامعہ حقانیہ تشریف لائے اور دفتر اہتمام میں حضرت شنخ الحدیث نے کھڑے ہوکران کا استقبال کیا۔

شیخ عبداللہ الزاہد نے آپ سے فر مایا کہ' ہمیں آپ (حضرت شیخ الحدیث ) کی زیارت وملا قات کی دیریند آرزوتھی ، بحمہ اللہ کہ آج ہم اللہ دیم کے زیارت وملا قات کی دیریند آرزوتھی ، بحمہ اللہ کہ آج ہم ال شرف عظیم سے فائز المرام ہوئے ۔ جلالۃ الملک الفہد فر ما زوائے سعودی عرب نے مجھے آپ کی خدمت میں تحیہ وسلام اور پیغام عرض

کرنے کی تاکید کی تھی۔ وہ آپ کے دینی مسائی اور خدمت اسلام کی شانہ روز جدو جہد ہے بے حدمسرور ہیں اور خوب متعارف ہیں اور آپ کی صحت و عافیت، مزید علمی وعملی اور روحانی ترقیات کیلئے دعا گو تھے۔ جوابا حضرت شخ الحدیث نے شاہ فہد کے نام سلام اور ایک پیغام عرض کیا ، تو فرمایا میں شاہ کو آپ کا پیغام بہنچانا اپنے لئے سعادت سمجھتا ہوں۔ نیز حضرت شخ الحدیث سے دریافت صحت پر فرمایا: اس وقت آپ کے وسیع قومی ، تعلیمی اور اسلامی خدمات کے فرمایا: اس وقت آپ کے وسیع قومی ، تعلیمی اور اسلامی خدمات کے شخر مایا: اس وقت آپ کے وسیع قومی ، تعلیمی اور اسلامی خدمات کے فرمایا: اس وقت آپ کے وسیع قومی ، تعلیمی اور اسلامی خدمات کے خدمت دین اور خدمت دین کیلئے آپ کی مسائی میں مزید برکتیں خدمت دین اور خدمت دین کیلئے آپ کی مسائی میں مزید برکتیں نازل فرمائے ''۔

حضرت شیخ عبداللہ الزائد حضرت شیخ الحدیث سے اتنے متاثر تھے کہ بار بار حضرت شیخ الحدیث کو والدی الکریم کہہ کر پکارتے رہے اور بار بار حضرت کی بیشانی کو چو منے کی سعی کرتے رہے۔

ایک مرتبہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے جیدعلاء اور اساتذہ حضرت شخ الحدیث کی ملاقات کیلئے حاضر ہوئے ، تو ان علاء نے سعادت علمی کے حصول کے جذبے سے آتے ہی حضرت شخ الحدیث سے درخواست کی کہ آپ ہمیں احادیث کی تمام کتابوں کی اجازت عنایت فرما کیں تا کہ ہمیں آپ سے نبیت تلمذ حاصل ہوجائے ۔ ان کے بے حداصرار اورخواہش پر حضرت نے ایک ایک مہمان کو الگ الگ تحریری اجازت دی ۔ صرف عرب علاء ہی نہیں پاکتان میں بھی طبقہ علاء کرام کو آپ کی علمی عظمت کا اعتراف تھا۔ پاکتان میں بھی طبقہ علاء کرام کو آپ کی علمی عظمت کا اعتراف تھا۔

قا ئدشر بعت كا خطا ب

جب حضرت شیخ الحدیث نے سیاست کے خارزار میں قدم رکھے، تو قو می اتحاد، شریعت بل، متحدہ شریعت محاذ، متحدہ علماء کونسل ہر ہر مرحلے میں علماء نے آپ کی قیادت پراعتاد کیا وران کی نظرانتخاب آپ پر پڑی۔ جب نفاذ شریعت کی کوششیں فیصلہ کن موڑ پر آپہنچیں تو بڑے پُر خلوص اور والہانہ انداز میں ...........

'' ہزارہ ڈویژن کے تین ہزار علماء نے تحریک نفاذ شریعت کیلئے آپ کے دستِ حق پر بیعت کی اور آپ کو قائد شریعت کا خطاب دیا۔

سااپریل کومردان میں کے علماء کونشن میں ڈیڑھ ہزار اور ۱۱ اپریل کو بنوں کے علماء کونشن میں پانچ ہزار علماء کرام نے نفاذ شریعت کیلئے بنوں کے علماء کونشن میں پانچ ہزار علماء کرام نے نفاذ شریعت کیلئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ، قائد شریعت کے خطاب کی تو ثیق کی۔

اپریل کو پشاور میں صوبہ سرحد کے مختلف اصلاع سے آئے موئے اکا ہر و مشائخ ، سینکٹر وں علماء اور دار العلوم حقانیہ کے فضلاء موبائی علماء کونشن میں شریک ہوئے ۔ شریعت بل منوانے ، نفاذ شریعت کی پُرز ورتح کی چلانے اور نفاذ شریعت کی بالا دسی کی فاطر شریعت کی پُرز ورتح کی چلانے اور نفاذ شریعت کی بالا دسی کی قیادت ہرائیاں دینے کا عزم کیا اور حضرت شخ الحدیث کی قیادت میں جہاد مسلسل کی خاطر آپ کے دستِ حق پر بیعت کی'۔

میں جہاد مسلسل کی خاطر آپ کے دستِ حق پر بیعت کی'۔

## رباب ۱۱)

### چندمنا می بشارتیں

رحمت عالم علي فرمايا .... لم يبق من النبقة الا المبشدات - نبوت ختم ہوگئ صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں ۔حضرات صحابہ كرام في في الكيان وما المبشرات "مبشرات سي كيامراد مي رحمت دوعالم عَلِيْكُ نَے جواب دیا'' الروپاالصالحه ''سچخواب-خواب انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اس سے انکارممکن نہیں ۔خواب اگر چیہ جحت شرعیہ نہیں لیکن از روئے حدیث نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے۔قر آن وحدیث کا ایک وسیع ذخیره اس بات کا گواه ہے کہ خواب کا بالکلیہ انکار کردینا شرعاً ناجائز ہے۔خواب اگر چہ مدار فضیلت وکرامت نہیں' تاہم نبوت کی با قیات میں سے ہے سیا خواب گویا عالم غیب کا ایک رشتہ ہے، اشارہ ہے۔ان اشاروں کو وہی لوگ پہچانے ہیں ،جن کارشتہ اور تعلق عالم غیب سے مضبوط ہوتا ہے۔ مرکز علم دار العلوم دیو بند کی بنیا دیں کھودنے کے وقت حضرت شاہ رفع الدین نے خواب میں نی کریم علیہ کی زیارت کی سعادت حاصل کی تو نی كريم عليه في فرمايا، شاه صاحب! مدرسه كيلئے بيه احاطه تنگ رہے گا، پھر خودا ہے دست مبارک سے عصا کے ذریعے ایک لکیر هینچی کہ اس لکیریر بنیا دیں کھودی جائیں صبح شاہ صاحب بیدار ہوئے ،تو عین اسی جگہ پر لکیر کا نشان موجود تھا، پاکستان میں دیو بند ثانی ( دارالعلوم حقانیہ ) کی بنیاد اسی سلسلہ مبارک کی پیش رفت اور دارالعلوم دیو بند کا پرتو ہے۔

دارالعلوم حقانيها وربشارات منامي

ا یک مجلس میں احقر نے حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں حضرت مولانا أسيدالله صاحب مدرس دارالعلوم كاوہ خواب عرض كيا جوانہوں نے اس سال کے آغاز میں احقر سے بیان فرمایا تھا وہ یوں کہ! مولا نا موصوف خواب میں دیکھتے ہیں کہ روی ٹینک اور فوجیس دارالعلوم حقانیہ برحملہ آور ہیں مسجد کے جانب شال میں طلباء دورۂ حدیث کے کمرےان کا ہدف ہیں ۔ان کو گرا نا اور یہاں تاہی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔مولانا اُسیداللہ صاحب خواب میں روسی وتتمن کے بینا یاک اور بدترین عزائم اور خطرناک صورت حال دیکھ کریریشان ہوجاتے ہیں اس اضطراب اور پریشانی میں اچا تک دارالعلوم کی مسجد کے صحن میں انہیں جناب حضور اقدیں علیہ کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہوجاتا ہے' بے تابانہ انداز میں حضور اقدس علیہ کی خدمت میں حاکرعرض كرتے ہيں۔ يارسول الله عليقة ! آپ يہاں كيے تشريف لائے ۔حضور اقدس علیہ نے فرمایا' ویکھئے بیہ منظر آپ کے سامنے ہے میں دار العلوم کی حفاظت اور د فاع کرنے آیا ہوں۔

یہ خواب س کر حضرت شیخ الحدیث کے چہرہُ اقدس پر فرطِ مسرت سے فرحت وانبساط کی لہریں دوڑ گئیں۔ زبان پر بجز وانکساراور شکر وحمد کے کلمات جاری ہوئے اورار شاوفر مایا!

"مبارک ہومبارک" بیسب الله کریم کی کرم نوازی ہے۔ بیسب کچھ حضور اقدس علی کے دات بابر کات کا صدقہ ہے۔ بیرانہیں کی شفقتیں اور

عنائتیں ہیں ۔ بیخواب ہم سب کیلئے اور حقانی برا دری کیلئے اور دار العلوم کے خدام و منتظمین کے لئے ایک ڈ ھارس ہے۔

یے محض عقیدت ہی نہیں بلکہ عین شریعت ہے۔حضور اقدس علیہ کا ارشاد ہے

''من رانبی فی المنام فقد رانبی فان الشیطان لا یتمثل بی" ''جس نے مجھے خواب میں ویکھا گویافی الواقعہ مجھے ہی دیکھا کہ شیطان کومیری شکل وصورت بنانے کی طاقت نہیں ہے''۔

ا یک مرتبہ ہمارے ایک مخلص اور دیندار ثقه بزرگ نے خواب دیکھا کہ دارالحدیث کے مغربی دروازہ ہے حضوراقدس علیہ دارالحدیث ہال میں تشریف لائے ، چہرۂ انور برمسرت کے آثارنمایاں تھے اور بڑی خوشی کا اظہار فر مایا ۔ مولا نا سعید احمد حقانی جو دارالعلوم کے فاضل اور بلوچتان کے ایک دین مدرسہ میں مدرس ہیں نے اس مجلس میں اینا ایک خواب بیان فرماتے ہوئے عرض کیا ۔حضرت! کچھ عرصہ قبل میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ حلقہ بنا ہوا ہے اور غالبًا مریض سامنے پڑا ہوا ہے۔اس منظرے پیرخیال ہؤ ا كه حضور عليه الصلوة والسلام عيادت كيلئے تشريف فرما ہيں \_حضرت شيخ الحديثٌ نے ارشاد فر مایا ..... جی ہاں! یہ سب منامی مبشرات میں 'مشکل اوقات میں الله كريم نے ايسے مبشرات سے ڈھارس بندھوائی ہے۔ ظاہری حالات جوہیں وہ تو معلوم ہیں ، بظاہر اسباب اور کوئی وسیلہ ہیں ہے۔ ہمارے یاس جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف الله رب العزت کی ذات پر بھروسہ اور جناب رحمة اللعالمين عليه على حالات بھى آپ كومعلوم بين دارلعلوم ہے شریعت بل کا مسئلہ ہے متحدہ شریعت محاذ کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف حکومت سے مقابلہ ہے دوسری طرف لا دینی قوتوں سے تکر ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کریم نے جوہم پرفضل فرمایا ہے اور اعتدال کی راہ بخشی ہے تمام عمر کے سجدوں سے بھی اس کا شکر بیادانہیں کر سکتے۔ (صحبت بااہل حق ص ۹۵،۹۳) حضور اقدس علیہ ہے گی روٹیاں مولانا عبدالحق سے فرر یع تقسیم ہورہی ہے عبدالحق سے فرر یع تقسیم ہورہی ہے

حضرت مولا نامحمر اشرف خان (پیناور) خلیفه مجاز مولا نا سیدسلیمان ندوی نے خواب دیکھا۔ جسے انہوں نے ۱۹ ذی قعده ۸۲ ھے کو بانہ ماڑی پیناور میں حضرت مولا نامحمد یوسف بنوری ان کے والدگرامی حضرت مولا نامحمد زکریا بنوری اورمولا نامحمد ایوب جان بنوری اکا برعلاء کی مجلس میں سنایا۔

''کہ میں نے علامہ سید سلیمان ندویؓ کوخواب میں دیکھا کہ وہ حضرت مولا نا عبدالحق " سے بہت خوش ہیں اور فرماتے ہیں'' صوبہ سرحد میں حضور اقد س علیہ کی روٹیاں ان کے ذریعے سے تقسیم ہورہی ہیں ۔'' حضرت مولا نا محمد اشرف نے فرمایا کہ کئی دن سے مولا نا کی خدمت میں نہ جاسکا جس کا افسوس ہے، کیونکہ ان کی صحبت میں نہ جاسکا جس کا افسوس ہے، کیونکہ ان کی صحبت میں میں نے رفت پائی ہے۔ (خصوصی نمبرص ۵۳) دودھ کی تقسیم اور اس کی تعبیر

علامہ ابن سیرین نے تعدید الدویا میں لکھا ہے کہ خواب میں دودھ بینا دیکھا' تیار کرنا دراصل علم حاصل کرنا اور پھیلا نامرا دہے۔ دارالعلوم کے اوّلین مہتم عارف باللہ حضرت شاہ رفیع الدین نے خواب میں نبی کریم علی کہ اور کی منڈ ہر پر بیٹھ کردودھ تقسیم فرمارہ علی منڈ ہر پر بیٹھ کردودھ تقسیم فرمارہ علی ۔ جس کی تعبیر وہ خود بیان کرتے تھے کہ نبی کریم تیالی علم بانٹ رہے تھے اس کے دارلعلوم دیو بند کے فیض یافتگان اصل میں علوم نبوت کے فیض اس کے دارلعلوم دیو بند کے فیض یافتگان اصل میں علوم نبوت کے فیض

يافتگان ہيں۔

بزرگ عالم دین مولا نامدرارالله مدرار تح برفر ماتے ہیں: '' حضرت کی وفات کے بعد میں نے خواب میں دیکھا، اکوڑہ خنگ سے بہت دورایک خوش منظر مقام ہے۔حضرت قدس سرہ' اور بندہ ساتھ ساتھ جارہے ہیں۔ایک تیسرامردصالح بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔اس فضامیں مغرب کی جانب میں نے ایک مسجد کو دیکھا اور میں نے ول میں کہا کہ اس مسجد کو حضرت ؓ نے تعمیر کرایا ہے وطلتے چلتے ایک مقام پر پہنچ گئے ۔ وہاں ہم ایک جارد بواری میں داخل ہو گئے اور کھڑے ہو گئے ۔حفرت شخ الحدیثؒ نے میرے سامنے ا ہے بیتان کو دوانگیوں ہے پکڑلیا تو اس میں سے دودھ جاری ہوگیا میں متعجب ہوا اور پھر مجھے خیال آیا کہ میں اپنے بپتان کو دوانگلیوں سے بکڑتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس سے بھی دودھ جاری ہوتا ہے یا نہیں؟اس کے بعد میری آ نکھ کھل گئی'لیکن خواب کے اثرات سے دل بهت خوش تقار (خصوصی نمبرص ۳۵۳)

منا می بینار تیں ، جوحقیقت بن کرسا منے آ کیں

شخ الحدیث حضرت مولا نامفتی محمد فریدصا حب رقمطراز ہیں

'' میں اور چندا ہل علم جامعہ اسلامیہ (اکوڑہ) سے حضرت مولا نا
عبدالغفور صاحب مدنی ؓ سے ملا قات کیلئے دار العلوم حقانیہ آئے۔
حضرت ؓ دار العلوم کی مسجد کے محراب میں تشریف فرما تھے جہکہ مسجد اس
وقت پایہ تکمیل کو نہ بینچی تھی ۔ تو مجلس کے برخاست کے وقت ایک

نوجوان سے ہمار ہے بعض رفقاء کے متعلق سخت کلام سنا گیا جس سے

نوجوان سے ہمارے بعض رفقاء کے متعلق سخت کلام سنا گیا جس سے

ہمیں بھی معمولی ساصد مہ پہنچا تو رات کواحقر نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ نے جو کہ حضرت شخ الحدیث مولا نا عبد الحق جیسی شکل رکھتے تھے، مجھے فرمایا کہ ناراض نہ ہونا یہ محراب تمہارے لئے بنائی گئ ہے۔ (چنانچہ اسی مسجد میں احقر کی پانچ نمازوں کی امامت اس خواب کی عملی تعبیر بن کر ظاہر ہو چکی ہے)۔

شيخ الحديث حضرت مولا نانصيرالدين غورغشتويٌّ اور حضرت امام العلماء مولانا عبدالمالك صاحب صدیقی تمام دیوبندی مسلك کے مدارس کے سریرست تھے لیکن دارالعلوم حقانیہ کو اینا ذاتی مدرسہ سمجھتے تھے تو حضرت صدیقی صاحب نے مجھے خط میں لکھا کاش! اگرتم دارالعلوم حقانیہ میں ہوتے ۔ یہ خط مولا نا سلطان محمودٌ نے دارالعلوم کے محافظ خانہ میں رکھا۔ تو حضرت صدیقی کی تمنا اور حضرت شخ الحدیث مولا نانصیرالدین غورغشتویؓ کے اشارہ کی بناء پر خادم نے دارالعلوم حقانیہ آنے کا ارادہ کیا۔ تو جب مولانا سلطان محمود ؓ ( دارالعلوم کے ناظم اوّل ) مجھے دارالعلوم حقانیہ لے جانے کیلئے زرولی (آ ئے تو فادم نے استخارہ کیا اور بین النوم و اليقظه ہونے کی حالت میں مجھے دارالعلوم حقانیہ کے جنوبی دیوار کے یاس ا يك بور ذنظراً يا جس يرلكها كياتها" من دخله كان آمنا" اور میں بڑے اطمینان کے ساتھ دارالعلوم آیا

مولانا سلطان محمود کے متعلق ایک خواب یاد آیا کہ حضرت مولانا شیخ الحدیث کی حالت صحت میں خادم نے ایک خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ کے مطاف میں طائفین کا بہت اڑد حام ہے، اور مولانا سلطان محمود "جو کہ طواف کے انتظام کیلئے کوشش کرنے میں ناکامی

سے خائف ہیں تو خادم نے ان کو کہا کہ گھبرا یئے مت، میں آپ کے ساتھ ہوں، جس کی واضح تعبیر دارالعلوم حقانیہ میں خادم کی تقرری ان کی گویا معاونت ہے۔ (خصوصی نمبرص ۵۰۸)

منامی وصیت

ں پر پررست میں جاتی جوید ہیا نہ می جوید ع مصحت ہمانمی جوید بہانہ می جوید

 کی و فات کے بعد جب جناز سے کا اعلان ہوا اور دفن کی تیاریاں اور انتظام کا مشورہ ہوا، تو

'' شیخ النفیر حفرت مولا نااحم علی لا ہوری کے خلیفہ اجل حفرت مولا نا قاضی محمد زاہد الحسین تقریباً ساڑھے آٹھ بجے احقر کی قیام گاہ پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے رات حفرت اقدی حضرت شیخ الحدیث کوخواب میں دیکھا ہے' مرحوم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ غلاف کعبہ کا تبرک میری کفنی قمیص کے نیچے میرے سینے پر رکھ و بیجے ۔ میں غلاف کعبہ کا گراساتھ لایا ہوں تا کہ حفرت کے سینے پر رکھ دیجے۔ میں غلاف کعبہ کا گراساتھ لایا ہوں تا کہ حفرت کے سینے پر رکھا جا سے۔

حضرت مولا ناسمیع الحق مدخلهٔ ہے مشورہ اور ان کی اجازت مرحمت فرمانے کے بعداحقر نے تین جارمضبوط اور تو انا طالب علموں سے بات کر لی کہراستہ بنا کرحضرت مولا ناسمیع الحق مدخلاہ ٔ اور حضر ت قاضی صاحب موصوف کوجسد اقدس کے پاس لے جایا جائے تا کہ غلاف کعبه کا تبرک شامل کفن کیا جا سکے ،مگر کنی ایک رفقاءاور کار کنوں کے راستہ بنانے کے باوجود ہم لوگ ابھی چند قدم ہی آ گے چلے تھے کہ ایسے پھنس گئے کہ جان بچانا بھی مشکل ہو گیا بڑی مشکل سے حضرت قاضی صاحب موصوف اور حضرت مولا ناسمیع الحق مدخلا ' کو لوگوں کی بھیز اور جمکٹھے کے شکنجوں سے بیالیا گیا، ورنہ خدا جانے آ کے کیا ہوتا، پھر جب تدفین کے عمل کا وقت ہوا تو منامی وصیت کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہ امانت احقر نے پہنچادی اور سینہء اقدس برر کھ دی گئی''۔ (خصوصی نمبرص ۹۰۷)

منامی مبشرات جو سنے گئے اور خوداحقر نے ان کے لکھنے کا اہتمام

## راب ۱۲

## كرامتين اورغيبي نصرتين

عوام الناس کے مال بزرگ کا معیار یہی ہے کہ کشف و کرامات کا صدور ہو۔جبکہ خواص اور علماء کے نز دیک لیعنی شرعی نقطۂ نظر سے سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ خلاف شریعت امور سرز دنہ ہوں ۔حضرت جنید بغدای کا ایک خادم دس سال تک ان کی خدمت کرنے کے بعد جب جانے لگا اور کہا حضرت! میں نے آپ کا برانام سنا تھالیکن دس سالوں میں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔حضرت جنید بغدایؓ نے فر مایا اچھا یہ بتا ؤ کہان دس سالوں میں مجھ سے خلاف سنت کوئی عمل سرز د ہوا ہے؟ تو اس نے جواب دیا نہیں،آب نے فرمایا اصل چیز اتباع شریعت ہے۔ ہاں اتباع سقت اور یا بندی شریعت کے ہوتے ہوئے اگر کشف وکرا مات کا ظہور ہوتو یہ اللّٰہ کی عطاء ہے۔اہل جق میں سے سی کواس سے انکارنہیں۔کشف وکرامات بجائے خود مقصودنہیں' البتہ بعض مواقع پربعض شخصیّوں کو اللّہ نے اس نعمت سے نوازا۔ جسے انہوں نے تائیدایز دی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اولیاء اللہ کی کرامات کے ایسے سینکٹروں واقعات موجود میں جن سے کرامات کا یقین پختہ اورمضبوط ہوتا ہے ۔حضرت شیخ الحدیثؒ کی زندگی کی بعض کرامات کومختلف لوگوں نے دیکھا اور لکھا اور بعض قریب والے حضرات شب و روز اس کا

مشاہدہ کرتے رہے اوران کے نورایمان میں اضافہ ہوتار ہا۔

محترم جناب پروفیسرافضل رضاصاحب جوحفرت شیخ الحدیث کی مجلس کے حاضر ہاش اور بہت قریبی خاد مان تعلق رکھتے تھے۔اللہ نے انہیں علم وفضل سے بھی نوازا ہے،تصنیف و تالیف اورا د بی صلاحیتوں سے مالا مال فر مایا ہے۔ ان کی بیمیوں کتابیں منظر عام پر آنچکی ہیں۔تحریر فر ماتے ہیں' کرا مت بعد از وفات

نومبر 1990ء میں راقم الحروف نے خواب میں حضرت شخ الحدیث کو روضہ اقدی کے اندر رات کے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے دیکھا پوچھا، حضرت! روضہ اقدی تو رات کو بند ہوتا ہے اور پھر آپ روضہ اقدی کے اندر؟ فرمایا! میرے لئے روضہ اطہر کا دروازہ بند نہیں ہوتا ۔ ای سال دسمبر کے مہینے میں احقر نے جج کیلئے داخلہ کیا۔ خداوند کریم نے 1991ء میں جج کی سعادت بخشی ۔ میں اسے اس خواب کی تعبیر اور کرا مت بعد الوفات سمجھتا ہوں ۔ حضرت شخ الحدیث کی وفات کے بعد احقر کا جو عالم ہے اس کی عکای مندرجہ ذیل مشہور شعر کرتا ہے۔

ہمہشہر پُر زخو بان منم وخیال ماہے چہ کنم کہ چیثم بدخونہ کند بہ نگاہ (خصوصی نمبر ص۸۵)

الله نے نرینہ اولا دعنایت فر مائی

ماہنامہ العصر کے نائب مدیر جناب مولا ناذا کر حسن نعمانی لکھتے ہیں!
ہمارے ساتھ دارالعلوم اسلامیہ اضاخیل میں ایک مدرس ہیں۔
جن کا نام مولا ناعبدالحق ہے، جنہوں نے آج سے ۳۵ سال قبل دورہ صدیث حضرت شیخ الحدیث سے پڑھا تھا۔ حضرت سے ان کا گہراتعلق محدیث میں کہ میں نے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تھا اور اکثر اوقات خدمت کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے

موتوف علیہ کے سال دوران تعلیم شادی کی اور دورہ طدیث کے سال ایک دن مجھے حضرت شخ الحدیث نے فرمایا '' مبارک ہو'اللہ تعالیٰ نے تہہیں فرزندعطا فرمایا ہے' اورساتھ دعا کیں بھی دیں کہاللہ تعالیٰ نے تہہیں فرزندعطا فرمایا ہے' اورساتھ دعا کیں بھی دیں کہاللہ تعالیٰ اس کو نیک اورصالح بنائے ۔راوی کا بیان ہے کہ میں نے وقت اور دن نوٹ کرلیا ،گھر جاکر پتہ چلا تو اسی دن اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے فرزندعطا کیا تھا۔راوی کا بیان ہے کہ (حضرت کی دعاؤں ہے) میر الرکا ہجّد گذار ہے' بڑا نیک اور متی ہے'۔ (خصوصی نمبرص ۲۱۳) دعاؤں کا فران کا تمرہ و

۱۹۸۲ء میں احقر کی دار العلوم حقانیہ تقرری ہوئی۔ چند ماہ کام کیا اور چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ واپسی ہوئی، دفتر اہتمام میں حضرت شخ الحدیث کی خدمت میں حاضری کی سعاوت حاصل ہوئی۔ حضرت دور سے مجھے تکتے ہیں اور بے حدنگاہ شفقت سے دیکھتے ہیں، کوئی آ دھ گھنٹہ یا بون گھنٹہ اس طرح گذرا ہوگا کہ حضرت نے مولانا قاری مجمد عبداللہ (سابق مدرس دار العلوم حقانیہ) کواشارہ سے اپنے قریب بلایا اور دریافت فرمایا کہ اُن کا کیا ہوا۔ قاری صاحب خاموش رہے، تو خود ارشاو فرمایا، دعا میں ہم نے کیں اللہ کریم نے انہیں نرینہ اولا دعنایت فرمائی اور ابہمیں اطلاع اور خوشخری تک دینے کیلئے تیار نہیں۔

قاری صاحب موصوف نے مجھے ساری بات سنادی ۔ احقر نے حجف سے اٹھ کر مبار کباد دی ، حضرت خوش ہوئے ۔ دراصل بتانا یہ چا ہتا ہوں کہ گھر سے دائیسی پر احقر نے کسی کو بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ میری نرینہ اولا د ہوئی ہے یا مجھے اس سلسلہ میں جانا ہوا تھا۔ اسے الہام کہتے ہیں یا کرامت ۔ حضرت کو معلوم ہوگیا تھا۔ حضرت کے استفسار ، خصوصی محبت بھر ہے لہجے کی گفتگو اور

الفت بھری شکایت ، آج بھی تصور کرتا ہوں ، تو اس کی چاشنی اور لذت میں ڈوب جاتا ہوں۔

توجہ کے انقلابی اثرات

مولا نامحمرنواز بنوی ، فاضل حقانیة تحریر فر ماتے ہیں که ۱۱۱ پریل ۱۹۸۷ء معراج العلوم بنول میںعظیم الثان تاریخی اجتماع تھا۔ ۵ ہزار سے زائد علماء کرام جمع تھے تج یک نفاذ شریعت اپنے عروج پرتھی ۔ مبیح سے اجلاس جاری تھا ملک بھر سے اکا برعلماء، قومی قائدین ، افغان رہنما ،معروف خطباء اورمقررین دی دی منٹ کا وقت لے کر تقاریر کرر ہے تھے ،گرلوگ شنخ الحدیث حضرت مولا ناعبدالحق" صاحب کی تقریر کیلئے ہے تاب تھے۔علماءان ہی کے استقبال ز بارت وملا قات اوراستفادہ کے لئے آئے تھے، آخری تقریران ہی کی تھی کہ ا جا تک اعلان کردیا گیا که شخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق" کی علالت کی وجہ سے (مولانا) عبدالقیوم حقانی ان کی جانب سے تقریر کریں گے ۔مولانا حقائی کھڑے ہوئے تقریر شروع کی'شخ الحدیث مولا نا عبدالحق" کی کرسی ان کے ساتھ تھی وہ بات کرتے اور حضرت شیخ الحدیثٌ بڑی توجیہ، غایت شفقت اور بوش محبت میں پشتو لہجہ میں'' شاباشی ، شاباشی'' کے حوصلہ افزاء کلمات ہے ان کی بھر پورتائید اور ہمت افزائی فرماتے ،مولانا حقانی نے ۴۵ منے کے اس مفصل خطاب میں دوران تقریر جب بھی بات مکمل کی ،حضرت شیخ الحدیث نے '' شاباشی'' (پشتو زبان کے لہجہ میں یہ ہمت افزائی کی کتنی مخلصانہ دا داور سجیع ہے ) کے الفاظ میں ہر بات میں انہیں بھر بور داد دی ، بعد میں جلسہ میں آئے ہوئے اکا برعلاء کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ مولانا حقانی کامفصل خطاب اور عجیب مؤ رُمضمون تقریر حضرت شیخ الحدیث کی توجه و کرامت کا اثر تھا، ورندان سے بل بييوں جيرعلاء، قو مي رہنماء، زعماء اور نامور خطباء تقرير كر چكے تھے مگركسي كي

تقریر کواتی پذیرائی حاصل نه ہوسکی جومولانا حقانی کی تقریر میں پائی گئی ،تقریر کے آخر میں جب مولانا حقانی نے نفاذ شریعت کیلئے جہاد کی مہم میں حضرت شخ الحدیث کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بات کی تو اسی وقت ۵ ہزار سے زائد علماء نے متفقہ طور پر حضرت کو قائد شریعت سلیم کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت علی الجہاد کی۔ (خصوصی نمبر ص ۵۱۸)

متجاب دعا كانقذثمره

حدیث کامضمون ہے مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کمال اتباع سنت کا بتیجہ ہوا کرتا ہے۔ شخ الحدیث حضرت مولا نا مغفور اللہ صاحب مدظلہ ، حضرت شخ کی فراست اور نور ایمانی کی ایک جھلک دکھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

ایک بار مجھے ملیریا کا بخار ہؤا اور زیادہ ایام گزرنے پر طبیعت کافی پر بیٹان ہوگئی تو فوراً حضرت شیخ الحدیث کی ذات بابر کات ذہن میں آئی اور "کسی کے واسطے سے ان کی خدمت میں دعا کیلئے درخواست کی جبکہ حضرت شیخ الحدیث بعد العصرا بی آبائی متجد میں تشریف فرما ہوتے تھے ، تو جب عصر کا وقت ہوا تو میری طبیعت میں فرحت کشادگی اور سرور آٹا شروع ہوگیا اور طبیعت سنجلتے سنجلتے بالکل درست ہوگئی۔ بیمولانا کی کرامت تھی کہ انہوں نے اطلاع ملتے ہی فوراً توجہ فرمائی اور دعا ئیں وینی شروع کیں ۔ اللہ نے قبول فرمائیں اور مجھے صحت عطافر مائی ۔ ( خصوصی نمبرص ۲۲۲)

كلام الهي اوردعاكي بركت

استاذی الکریم حضرت شیخ الحدیث نے ارشاد فرمایا، آپ (عبدالقیوم حقانی ) کے جھوٹے بچے محمر قاسم کا کیا حال ہے؟ عرض کیا حضرت دوسال سے

زائد ہونے کو ہیں اورخوب مجھدار ہو گیا ہے،لیکن ابھی تک بات نہیں کرسکتا۔ زبان نہیں کھلی جب کہاس کے ہم عمر بچے کھل کر باتیں کرتے ہیں۔

فرمایا 'زبان کھولنا اور بند کرنا یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے۔ شیرین کے کراہم مرتبہ دب اشعر حلی صدری و یسترلی امری واحلل عقدہ من لسانی یفقہوا قولی پڑھیں اور شیری پردم کر کے بچ کے زبان کے نیچر کھ دیا کریں 'ام روز تک یے کمل کرتے رہیں ، اللہ پاک این کلام یاک کی برکت سے زبان کھول دے گا۔

ای مجلس میں میہ بھی ارشاد فر مایا'تم خود ماشاء اللہ مجھدار ہو بچے کی واللہ اللہ سکھائیں۔سب سے پہلاکلمہ جواس کی زبان سے مجھے ادا ہووہ اللہ بی کا نام ہو۔ چنانچہاحقر نے اور اہلیہ نے بھی اس عمل کو اپنالیا'خدا کے فضل سے بچے کی نہ صرف زبان کھل گئی بلکہ آج وہ الحمد اللہ جھوٹی عمر میں اچھی خاصی تقریر بھی کر لیتا ہے۔

( صحبتے باالی فی ص ۱۰۲٬۱۰۱)

قلندرکی دیده وری

تاریخ مدینة المنورہ اور تاریخ مکۃ المکر مہ جیسی شہرہ آ فاق کتب کے نامورمصنف مخدوم ومکرم حضرت مولا ناعبدالمعبود صاحب مدظلہ نے لکھا ہے '' حضرت مولا نا گل رحمٰن صاحب ناظم مدرسہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں دارالعلوم دیو بند میں میں زیر تعلیم تھا اور حضرت شخ الحدیث وہاں مند قد رلیں پرجلوہ نما ہے' مجھے اکثر فر مانیا کرتے ہے کہ مولا نا! جب ہم مدرسہ بنا کیں گے تو میں مہتم بنوں گا اور آپ ناظم مطبخ کے فرائض انجام دیں گے ۔ لیکن میں اسے ہمیشہ حضرت کی تفنن مطبخ کے فرائض انجام دیں گے ۔ لیکن میں اسے ہمیشہ حضرت کی تفنن مطبخ کے فرائض انجام دیں گے ۔ لیکن میں اسے ہمیشہ حضرت کی تفنن مطبخ اور مزاح پر محمول کرتا رہا۔ یہ بات تو بھی میرے حاھیے خیال

میں بھی نہیں آئی تھی کہ فی الواقعہ حضرت والا دار العلوم دیو بند کے اس رفیع الثان منصب کو چھوڑ کر کسی مدرسہ کے مہتم بن جا کیں گے اور الحرموصوف اپنے اعلیٰ وار فع علمی حیثیت کے باعث مہتم بن بھی گئے تو میں اس لائق کہاں کہ مہمانان ذیٹان (مدرسین و معلمین) کی خد مات کی سعادت حاصل کر سکوں گا۔ گروفت نے اس حقیقت پرمہر تصدیق ثبت کردی کہ قلمہ یا کتان کے علاء کرام اور طلباء کا چنا نچہ کچھ عرصہ بعد ملک تقسیم ہوگیا۔ پاکتان کے علاء کرام اور طلباء کا ہندوستان میں علوم اسلامیہ کے حصول کیلئے جانا ممکن نہ رہا۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت شخ الحدیث نے دار العلوم تھا نیے قائم فر مایا اور وہ اہتمام کے ذی وجا ہت منصب پر فائز ہوئے اور مجھے ناظم مطبخ اور وہ اہتمام کے ذی وجا ہت منصب پر فائز ہوئے اور مجھے ناظم مطبخ مقرر فر ما دیا۔ بحد اللہ تیس سال تک اس خدمت پر مامور رہا''۔

غيبى نصرت اور كمال صبر وتخل

صاحبزادہ مولانا حامدالحق حقانی تحریر فرماتے ہیں

''ہماری جھوٹی ہی گاڑی (سوزوکی کار) میں حضرت میرے
ساتھ بھی بھی گھر سے دارالعلوم اور دارالعلوم سے گھر تک آیا جایا
کرتے تھے (جو بازار میں رش اور گلی تنگ ہونے کے باوجود آسانی
سے آجا سکتی تھی ) دن کے ساڑھے نو بجے پڑھائی کے وقفہ کے
دوران میں اور میر ہے دوست حافظ احتثام الحق حضرت کو گھر سے
دارالعلوم لانے کیلئے پہنچے مجھے خدشہ تھا کہ پیڑول کم ہے گاڑی خدا
خواستہ راسے میں کہیں بند نہ ہوجائے ، لیکن حضرت کے لیك
ہوجانے کے ڈرسے میں نہیں نے یہ فیصلہ کرلیا کہ کہیں حضرت کے لیك

پہنچنے پر نا راض نہ ہو جا ئیں پٹر ول حضرت کو دارلعلوم پہنچانے کے بعد ڈلوادیں گے۔حضرت کو گھرسے گاڑی میں بٹھایا پھروہی ہواجس کا ڈرتھا۔ جیسے ہی بازار کے وسط میں پہنچا گاڑی ایک جھٹکے سے بند ہوگئی شرم کے مارے حضرت کو بتانہیں سکتا تھا۔ شامی بھائی نے جراُ ت كركے كہد ديا كه حضرت پٹرول ختم ہوگيا \_حضرت نے ناراضكي كا اظہار کردیا کہ بروقت تیاری کرکے کیوں نہیں آتے ۔ اب میں انتهائی پریشان تھا یا اللہ کیا ماجرا ہو گیا اب چ بازار حضرت کو انتظار کروانا یا کرایه کی ٹیکسی بلوانا بیربڑی دیر ہوجائے گی۔ کہاس کمجے اللہ نے لاج رکھی اور ایک کارفوراً ہمارے یاس آ کرڑکی ۔گاڑی ہے جناب قاضی حسین احمد امیر جماعت اسلامی کے بھائی ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب اُترے اور حضرت سے مصافحہ کرنے کے بعد کہا کہ حضرت! میں آپ سے ملنے آرہا تھا۔ میں نے فوراً قاضی صاحب کو بتایا کہ جناب! ہماری گاڑی پٹرول کی وجہ سے بند ہوگئی ہے۔حضرت ؓ کو آپ دارالعلوم لے جائیں ۔ لہذا حضرت کو بھی اطمینان ہوا اور میری پریشانی بھی رفع ہوگئی۔ میں نے اس دوران پٹرول منگوالیا اور گاڑی دارالعلوم پہنچادی تو حضرت ؓ نے درس حدیث کے بعد مجھے دفتر میں بلوا کر یو چھا بیٹاتم ناراض تو نہیں ہوئے میری وجہ سے تنہیں تکلیف اُٹھا ناپڑی ،آئندہ احتیاط کرلیا کرو۔ان کی اس ادا،نظر کرم اور شفقت اور اُلٹا حضرت ؓ اینے دار العلوم گاڑی پر آنے کی وجہ سے میرے پٹرول لانے کی زحمت پر مجھ ہی سے معذرت کررہے تھے اللہ الله! بيادااور بيدرياد لي ہم لوگوں كاسرشرم سے جھك گيا''۔ (خصوصى نمبرص ١١٥٥)

#### ایمانی فراست اورزنده کرامت

حامعه عثانيه لا ہور کے مہتم حضرت مولا ناخلیل الرحمٰن حقانی لکھتے ہیں '' ١٩٦٧ء میں جامعہ حقانیہ کے فضلاء کی دستار بندی ہوئی اس موقع یر حضرت شیخ الحدیث مر فاضل کی دستار بندی سے قبل اس کامخضر تعارف كراتے تھے۔حسب طريق جمله فضلاء كامخضر تعارف كرايا اور چونکه میں جامعہ حقانیہ میں صرف حار ماہ حصول تعلیم کیلئے رہ چکا تھا۔ اس لئے حضرتؓ ہے کوئی زیادہ تعارف نہ تھا تو میری دستار بندی ہے قبل'' موصوف''نے میراتعارف ان الفاظ سے کرایا۔'' یہ ہمارے جامعہ کے فاضل ہیں اور پنجاب کے بہترین خطیب اور مدرس ہیں'' حالا نكهاس وقت میں نەتو خطیب تھااور نەمدرس لیکن جلد ہی جنوری ۱۹۲۸ء میں میرا تقرر خطابت اور تدریس کیلئے ہوگیا اور بیس (۲۰) سے زائدم تبدمشکو ۃ شریف اور ہدا ہی کی تدریس کر چکا ہوں اور عرصہ بچیس سال سے حضرۃ شیخ مرحوم کی فراست ایمانیہ یا زندہ کرامت کا مشامده کرر ما ہوں''۔ (خصوصی نمبرصفحہ نمبر ۲ کا ۱) انجن بتاه ہوگیا مگر گاڑی چلتی رہی

ماہنامہ الحق کے منیجر، مولا ناسمج الحق کے داماد اور حضرت شیخ الحدیث کے خلص خادم جناب الحاج شفیق الدین فاروقی صاحب کابیان ہے ''گرمیوں کے دن تھے، راولپنڈی میں ایک جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یہاں مولا نا قاری سعید الرحمٰن صاحب کے مدرسہ میں آ رام کر لیتے ہیں اور عصر کے وقت اکوڑہ کیلئے مدانہ ہوجا کیں گے، انشاء اللہ افطار اکوڑہ میں گھریر کریں گے، ا

چنانچہ واپسی پر مانسرکیمپ کے قریب ا جا تک گاڑی بند ہوگئی ۔حضرتٌ

نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، میں نے عرض کیا خیریت ہے، شاید گرم ہونے کی وجہ سے گاڑی بند ہوگئ ہے۔ میں ویکھا ہوں۔ مجھے اندازہ ہوا کہریڈی ایٹرمیں یانی کم ہے،قریب ہی سے یانی لے کرآیا اور دو ڈیے یانی ڈالا لیکن پھر بھی کم محسوس ہوا۔ جار یا نچ ڈیے ڈالنے کے بعد میں سششدررہ گیا۔ جیرانگی کی انتہانہ رہی کہ یانی نیچے بھی نہیں گرتا ہے اور ریڈی ایٹر بھی خالی ہے ۔ یریشان ہو کر اسی حالت میں پھرگاڑی سارٹ کرنے کی کوشش کی تو گاڑی سارٹ ہوگئی اور ہم اس صورت میں روانہ ہوئے کہ گاڑی کے انجن سے عجیب وغریب فتم کی آ وازیں آ رہی تھیں ۔ سخت جھٹکے لگتے تھے۔ گاڑی خود بخو د چلتے چلتے بند ہوجاتی تھی اور پھر روانہ ہوجاتی تھی ۔ اس حالت میں جب ہم گھر کے دروازے پر مینچے تو مغرب کی اذان ہور ہی تھی ۔حضرتؓ کے ارشاد کے مطابق ہم افطاری کے وقت گھر موجوديتھے۔

دوسرے دن جب منح مکینک (مستری) کو بلایا اور گاڑی چیک کرائی تو اس نے کہا کہ اسے ورکشاپ میں لے جا کر انجن کھولنا پڑے گا۔ تب صورت حال کا اندازہ ہوسکے گا اور جس وقت درکشاپ میں انجن کھولا گیا تو میری جیرت کی انتہاء نہ رہی اور ششدررہ گیا (جوایک ٹیکنیکل آ دمی ہی سمجھ سکتا ہے) کہ انجن میں دو پسٹن ٹوٹے ہوئے تھے کنظف راڈ (contact rod) ٹوٹے سے پسٹن ٹوٹے ہوئے تھے موبل آ ئیل اور پانی کیجا ہو گئے تھے ایکی صورت میں کسی بھی انجن کا سٹارٹ رہنا بظاہر اسباب ناممکن ہے ایکی صورت میں کھی نہ تھا۔ دوسر اانجن خرید کراس گاڑی میں بیانجن مرمت کے قابل بھی نہ تھا۔ دوسر اانجن خرید کراس گاڑی میں بیانجن مرمت کے قابل بھی نہ تھا۔ دوسر اانجن خرید کراس گاڑی میں بیانجن مرمت کے قابل بھی نہ تھا۔ دوسر اانجن خرید کراس گاڑی میں

لگایا گیا۔ بہر حال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گاڑی صرف کرامات پر چلتی رہی اور اللہ پاک غیبی مد د کرتے رہے۔ (خصوصی نمبرص ۱۳۳۳)

> الله محافظ ربااورگاڑی چلتی رہی جناب شفیق الدین فاروقی تحریر فرماتے ہیں:

''ایک روز دو پہر کے وقت اسمبلی کے اجلاس سے فراغت کے بعد حضرت شخ الحديث نے اكوڑ ہ جانے كى خواہش ظاہر كى ۔ دوپہركو کھانا کھانے کے بعدراقم کو قبلولہ کی عادت ہے۔اس موقع پر حضرت مولا ناسمنیع الحق اورمولا ناانوارالحق نے حضرت سے عرض کیا کہ کچھ . دیر آ رام کرتے ہیں عصر کے وقت چلیں گے ۔ گرمیوں کے دن ہیں اوراس وفت گرمی بھی زیادہ ہے،لیکن شیخ الحدیثٌ صاحب نے فرمایا كە'' دن ضائع ہوتا ہے چلنا جا ہے''۔تقریباً ڈھائی بجے اسلام آباد سے روانہ ہوئے ۔حضرت شیخ الحدیث ؓ اگلی سیٹ اورمولا ناسمیع الحق اورمولانا انوارالحق صاحب بجيلى نشست يربيثه تنه ـ اسلام آباد سے نکلنے کے بعد تر نول تک آپس میں بات چیت کرتے رہے ، ترنول کے بعد تینوں حضرات سو گئے ۔ ترنول ٹیکسلاتک کا سفر مجھے یا د ہاں کے بعد میں بھی سوگیا اس کے بعد گھبرا ہٹ سے اجا نک آ نکھ تھلی تو میں نے دیکھا کہ میں غلط سمت پر روانہ ہوں اور سامنے ہے ایک بس آ رہی ہے، چند سینڈ قبل اگرمیری آئکھ نہ کھلتی تو بس اور کار کا تصادم یقینی تھااور جب آ نکھ کھلی میں نے گاڑی اپنی سمت ڈال دی۔ تھوڑا سا حواس کوجمع کیا اور آس پاس دیکھا کہ بیکون سی جگہ ہے؟ معلوم ہوا کہ حسن ابدال سے گزرر ہے ہیں۔ میں نے وہیں گاڑی

روک دی۔گاڑی رکنے کے ساتھ سب لوگ بیدار ہو گئے حضرت شیخ الحدیث نے مجھ سے پوچھا کیوں رکے؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فر مایا وضوکر لواور چائے پی لو ، اللہ مالک ہے۔ یہ حضرت کی کرامت تھی کہ دس بارہ کلومیٹر کے فاصلہ میں میں سویار ہا اور سوتے میں ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اس وقت ٹریفک بھی ون و ہے تھی۔ سروک اور سوتے میں ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اس وقت ٹریفک بھی ون و ہے تھی۔ سروک بھی تھے مگر اللہ محافظ رہا اور گاڑی جگی تھے مگر اللہ محافظ رہا اور گاڑی چلتی رہی۔

#### خدانے بدلہ لے لیا

حضرت شیخ الحدیث گواللہ کے بندوں اور بی آ دم سے بے حد شفقت و محبت کا تعلق تھا۔ وہ اپنوں تو اپنوں اپنے دشمن سے بھی نفرت نہیں کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیثٌ اخلاص و فنائیت اور بےنفسی کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے گویا کہان کے دل سے رنج و شکایت ، انقام کا جذبہ اور ایذ اکی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ اسی نیستی اور فنائیت کا بیہ نتیجہ تھا کہ آپ اپنے مزاج اور اخلاق كى وجه سے بدله نه ليتے ليكن مسن عسادىٰ لى وليساً فقد آذنتسه بالحرب كاعلان توالله كي طرف سے ہے۔ يمي خداوندعالم كا قانون اور دستور ہے، کہ وہ اینے دوستوں کی عزت وعصمت کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان مقربین الٰہی کی طرف اٹھنے والے ہاتھ شل اور ان کے خلاف چلنے والی زبان بند کردیتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں، مدینه منوره میں ہماری ایک نابینا شخص سے ملاقات ہوئی ، تو اس نے ہمیں بتایا کہ ایک دن میں جنگل لكريال كاشخ كيا۔ وہاں ايك نوجوان درويش ملا ، ميں نے اسے لوشخ كا ارا دہ کیا تو میری دونوں آئکھیں یا ہرنکل کر گریژیں۔ محمداسحاق بھٹی راوی ہیں کہ ..... ''ایک دفعہ مولا ناحسین احمد مدنی "صوبہ سرحداور پنجاب کے دورے کے بعد بذریعہ ٹرین دیوبند جارہے ہے ۔ ٹرین جالندھر اشیشن پر جب پنجی تو چند مسلم لیگی نوجوان اپنے ایک ساتھی شمس الحق کی معیت میں وہاں آئے ۔ مولا ناکو برا بھلا کہا،ان کی پگڑی اُ تار لی طمانچہ مارا اور گالیاں دیں ۔ یہ خبر مولا نا عظامی (مقامی لیگ کے طمانچہ مارا اور گالیاں دیں ۔ یہ خبر مولا نا عظامی (مقامی لیگ کے نائب صدر تھے ) نے تی تو کا نینے گے ۔ بار بار یو چھتے داقعی تم نے یہ کیا ہے؟ پھر کہنے گئے ۔ میاں! جس نے حسین احمد ؓ کے ساتھ یہ کیا ہے اس کی تو نعش بھی نہیں طی گے ۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ شمس الحق ہاکتان آ گرتل ہوگیا،اس کی نعش تک نہیں ملی ، بلکہ معمہ ہی رہی اس کا دوسراساتھی مہاجرت کے وقت دریائے بیاس میں ڈوب گیا'' کا دوسراساتھی مہاجرت کے وقت دریائے بیاس میں ڈوب گیا''

درج ذیل واقعہ کے راوی ڈاکٹر میرمحمد خان آف مانکی شریف ہیں فرماتے ہیں .....

''ایک دن ایک ایم پی اے صاحب نے مجھے دوران بحث کہا کہ چند دن ہوئے حضرت شخ الحدیث نے حکومت سے ایک کروڑ روپ بطور رشوت کے لیے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بالکل جموٹ ہے، یہ بہتان ہے حضرت شخ الحدیث کے متعلق اس قتم کی با تیں شرافت کے خلاف ہیں اس نے پھر کہا کہ میں ثابت کرسکتا ہوں، میں نے اس مفید جموث کو ماننے سے انکار کر دیااور سیدھااکوڑہ خٹک جاکر مفید جموث کو ماننے سے انکار کر دیااور سیدھااکوڑہ خٹک جاکر حضرت مولا ناصاحب کو ساراماجرا سایا کیونکہ میں اپنی مزید تبلی کرنا جا بات تعاضدا گواہ ہے کہ مولا نا حسب عادت ہنس پڑے اور کوئی بدد عا منہ سے نہ نکالی ۔ خدا کی شان دیکھئے کہ تھوڑے دنوں بعد وہ ایم پی

ائے گونگا ہو گیا اور جھوٹ کی سز ااس کونفذ ملی''۔

(خصوصی نمبرص ۱۰۸۰)

اصل کرامت استقامت ہے ، مندرجہ بالا چند واقعات اللہ کی غیبی نفرت کے بیں ،اس نوعیت کے مشاہدات شب وروز دیکھنے میں آتے رہے اور خدام ومقربین اور مخلصین کے نورایمان میں از دیا دکا باعث بنتے رہے۔ ہم حضرت کو ما فوق البشر نہیں بتانا چاہتے ،اس لئے اس موضوع سے متعلق انہی معروضات پر اکتفا ہے۔ حضرت ایک انسان تھے اور استقامت والے معروضات پر اکتفا ہے۔ حضرت ایک انسان تھے اور استقامت والے انسان ،اوراستقامت سے بڑھ کرکوئی کرامت نہیں ہوسکتی۔

# رباب ۱۳

### عشق رسول مسوز وگداز ومحبت اورانتاع سنت

دنیائے رنگ و بو میں ہر ذی روح فطری طور پر جمال پند ہے۔ بلبل کو پھول کی خوبصورتی پند ہے تو چکور چاند کی چاندنی پر فریفۃ ہے۔ انیان بھی بحثیت اشرف المخلوقات جمال پندی کا اعلیٰ اور بنیادی ذوق رکھتا ہے۔ انیان کو جنت بھی ای وجہ سے پند ہے کہ وہ جمال الہی کا مظہر ہے۔ انیا نیت کے ای ذوق کی تسکین کیلئے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کوحس و جمال کا بے مثال نمونہ بنا کر بھیجا۔ لیکن جمال محمد (عیائے کہ اللہ اللہ!

ے نسن خورحس ہوا تیرے حسین ہونے سے اور روئے زیبا تیراخود زینت زیبائی ہے

سیدہ عائشہ فرمایا کرتیں حسن یوسٹ کو دیکھ کرمصر کی عور توں نے اپنی انگلیاں کا ف لیس اور حسن محمد علیہ کو دیکھ کرصحابہ کرام نے گر دنیں کو ائیں۔
حسن محمد علیہ میں کتنی شش اور محبوبیت تھی یہ صحابہ گا دل جانتا تھا۔ حسن و جمال کی شش کالازمی تقاضاعشق ومحبت ہے۔ و للناس فید ما یعشد قون مذاہد۔ لیمنی لوگ عشق ومحبت میں جدا ذوق رکھتے ہیں۔

#### قربان ميرے آقا عليہ

'' خشیت ورقت اور عشق ومحبت اور فنا فی الرسو ل عظی کی کیفیات کا به عالم تھا کہ جب نماز کھڑی ہوجاتی اورمکبر تکبیر شروع کردیتا ، تو حضرت شیخ الحدیثُ ادب واحترام سے قدرے جھک جاتے ، چېرهٔ اقدس اور اعضاء واندام میں تواضع و انکسار کی جھلک نمایاں ہوجاتی تھی اور جب مکبر تکبیر پڑھتے ہوئے کلمہشہادت پر حضور عَلِينَةً كا نام لين تو حضرت شيخ الحديثُ " "صلى الله عليه وسلم" يرْه كريدا ختيار كويا موجاتے قربان جاؤل ميرے آقا عليہ قربان میرے آتا علیہ ، یہ فرماتے جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ وجود ا قدی ٌ میں اضطراب شکته دلی اورشکشگی کی خاص کیفیت پیدا ہو جاتی تھی ۔احقر کو بار ہا یہ رفت انگیز منظر دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی ر ہی کلمہ تشہد میں حضرت محمد رسول اللہ عظیمی کا نام نامی اسم گرامی آتا تواس وقت رفت کا بڑا غلبہ ہوتا تھا۔ دائیں بائیں ساتھ والے نمازی حضرت ؓ کی اس سرگرمی ، یا دمحبوب میں بے اختیار مشغولیت

اور در دومحبت کی اس کیفیت کومحسوس کر لیتے ستھے اور ان کی عظمت و تا تیر کے دل و جان سے قائل اور گرویدہ ہو جاتے تتھے۔ (خصوصی نمبرص ۲۰۱)

ذ کررسول علیسته پروجد کی کیفیت

یثاور کے ایک مہمان جس کاتعلق تبیغی جماعت ہے تھا، نے عرض کیا: حضرت! میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ حضوراقد س علیہ کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ جناب نبی کریم علی ہے نے مجھے گلے سے لگایا اور آپ پر گریہ کی کیفیت طاری ہوگئی۔ مجھے بھی رونا آ گیا حضور اکرم علی کے آئکھوں ہے آنسورواں تھے کہ نبندا کھڑ گئی۔ حفرت شیخ الحدیثٌ جول جوں خواب کا بیان سنتے جاتے تھے ، چہرہ اقدس پر اس کے اثرات ہویدا ہور ہے تھے۔ جب نبی کریم مناللہ علیہ کے رونے کا سنا تو لرز اٹھے اور ارشاد فر مایا ، مجھے تعبیر خواب سے کوئی نسبت نہیں ہے تا ہم آ پ سعادت مند ہیں کہ باری تعالی نے آپ کو جناب نبی کریم علیہ کی زیارت کا شرف بخشا۔ حدیث ين -- من راني في المنام فقد رآني فان الشيطن لا يتمثل بي .... جس نے مجھے خواب ميں ديكھااس نے گويافي الحقیقت مجھے ہی دیکھا کہ شیطان کومیری صورت بنانے کی طاقت نہیں حضورا قدس عليه امام الانبياءاور خاتم النبيين بين - آپ كى عصمت اور شان ختم نبوت کے تحفظ کیلئے شیطان کو نبی کریم علیہ کی صورت بنانے کی طاقت نہیں دی گئی ، نہ خواب میں نہ بیداری کی حالت میں۔ ارشادم (من رانى فقد رأى الحق) جس نے مجھ و يكھا اس نے فی الواقعہ مجھے ہی دیکھا ، ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا۔محدثین نے اس کے دومطلب لکھے ہیں:

(۱) جس نے حضور اقدس علیہ کے زمانہ میں خواب میں حضو رعایہ کی زیارت کی ، وہ حضور علیہ ہی کے زمانہ میں بیداری میں آپ میالیہ کی زیارت کی معادت حاصل کرے گا۔

(۲) جس نے آپ علی کے خواب میں دیکھا اسے آخرت میں حضور میں اسلیہ کی ملا قات اور شفاعت کی سعادت حاصل ہوگی اور وہ نبی کریم علیہ کے جمنڈ ہے کے سائے تلے جگہ پائے گا اور جس نے خواب میں نبی کریم علیہ کو خیریت سے دیکھا یہ اس بات کی بثارت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔

آپ نے جوحضور اقدس علیہ کوخواب میں روتے ہوئے دیکھا ہے، رونا بھی خوشی ہے آتا ہے اور اکثر غم واندوہ سے بھی۔ اگر پہلی صوریت مرازلی جائے تو جونکہ آپ بلنغ واشاعت دین کی خدمت میں مصروف میں حضور اقدس علیہ والا کام کررہے ہیں ، اس کئے حضور علیہ نے کو گلے لگالیا ورجوش ومسرت سے آتھوں میں تنویجی آئے۔

دوسری صورت بھی زیادہ قرین قیاس ہے۔حضور اقدس علیہ اللہ مت کے نم ،فکر اور نجات میں بعض اوقات ساری ساری ساری رات روتے رہاور آج جب امت کے تفافل اختثار، بے اعتبائی ،الحاد زندقہ اور بے دینی کی رپورٹ آپ علیہ کی پہنچتی ہوگی ، تو آپ علیہ کی پہنچتی ہوں گے ۔ امت میں تبلیغی جماعت کے حضرات چونکہ نبی کریم علیہ والاکام کررہے ہیں اور آپ بھی انہیں حضرات چونکہ نبی کریم علیہ والاکام کررہے ہیں اور آپ بھی انہیں

میں سے میں اس لئے نبی کریم علیہ آپ سے ملے اور امت کے حال پراپنے رنج والم کا ظہار کیا۔

بارالها! اپ نفل سے اپ کرم سے امت کی ستاری فرما ہے۔
حضور اقد سے الله علی اللہ علی اللہ علی اللہ عضب ناک ہوجائے گا اور
امت ہلاک ہوجائے گی۔ بیفر ماکر حضرت شخ الحدیث نے دعا کیلئے
ہاتھ اٹھائے اور کافی دیر الحاح اور بخز و انکسار کے ساتھ امت کی
فلاح و نجات کی دعا فرماتے رہے۔ (صحیح با اہل حق ص ۱۹۳)
اندازہ فرماویں حضرت شخ الحدیث کے اس عشق و محبت رسول کا
اندازہ فرماویں حضرت شخ الحدیث کے اس عشق و محبت رسول کا
اول ملک ابائے ف خبسنی بمشلہ م گویاعشق رسول آپ کی متاع حیات

کو چەمجبوب سےنسبتوں کی قدریں

جناب الحاج ڈاکٹر ہدایت الرحمٰن صاحب حال مکہ کر مہ فر ماتے ہیں کہ
'' ایک مرتبہ حاضری کے موقع پر جب حضرت شخ الحدیث مہمانوں سے فارغ ہوئے اور گھر جانے لگے تو فر مایا کہ ہدایت الرحمٰن کو بلا وَ پھر مجھے بلایا اور پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اپنی پیشانی کو میر ہے قریب کرلو کہ میں اسے بوسہ دیدوں کہ اس نے حرمین شریفین کو مقدس زمین شریفین کو مقدس زمین میں مقدس زمین میں ہرجدہ ریز رہی ہے۔ (خصوصی نمبرص ۳۲۰)
حافظ صفی اللہ (حال مدینہ منورہ) رقمطر از ہیں کہ

'' ہم تینوں بھائی جب مدینہ منورہ ( جہاں پر ہماری زندگی کے تقریباً دس سال گذرے تھے ) ہے اکوڑہ خٹک آئے اور والدگرامی نے اکوڑہ خٹک میں مستقل قیام کا فیصلہ کرلیا تو پھرانہوں نے حضرت

سینے الحدیث کو بتائے بغیرایے طور پر دارالعلوم کے ناظم اور دارالحفظ کے ارباب بست وکشاد سے ہمارے داخلہ کی بات کی مگراس وقت کی انتظامیهاور ذمه دارول نے ہمارے داخلہ سے صاف انکار کر دیاات ما دنہیں کہ وجہ کیاتھی ، غالبًا یہی وجہ ہوگی کہ مزید داخلہ کی گنجائش نہ ہوگی یا پھرشرا نط وقو اعد کے مطابق ہمارے کوا نف مکمل نہ ہوں گے۔ بہر حال صورت حال جونبی بھی ہوا تنایاد پڑتا ہے کہ جب حضرت کو اس بات کا علم ہوا تو ذ مہ داروں کو بلایا اورانہیں تا کیداً فر مایا کہ بیہ لوگ مدینه منوره سے آئے ہوئے مہمان ہیں ان کوفوراً داخلہ دے دو، ایسوں کیلئے کسی شرط و قاعدہ اور عدم گنجائش کا ضابطہ نہیں ہے پھرسب حضرات کوتا کیداً ارشا دفر مایا که مدینه منوره کے مہمانوں کے داخلہ کا خصوصیت سے اہتمام کیا جائے اور انہیں خصوصی کمرہ بھی ویا جائے چنانچہ حضرت کے تاکیدی تھم کے مطابق ہمارے ساتھ التیازی سلوک کیا گیا۔ (خصوصی نمبرص۱۸۲)

مدینه طیبه کا آنا احترام صرف ای وجہ ہے ہے کہ مدینہ کونسبت ہے۔ اَ قادو جہاں محمد عربی اللہ ہے، مدینہ وطن ہے محمد عربی اللہ کا۔ گرچہ خور دیم نسبتے است بزرگ

> ا دب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں مولا ناظفر الحق حقانی فرماتے ہیں،

''ایک بارکوئی صاحب مدینه منورہ سے تھجور آپ کی خدمت میں لائے عصر کا وقت تھا۔ آپ نے انہیں اپنی آ تکھوں سے لگایا، چوما اور فر مایا کہ یہ حضور علیہ ہے شہر محترم سے آئی ہیں سسجیب السیٰ قلبی جیب جیب السیٰ قلبی جیب جیب شہر خوبال سے بھی کس قدر بیار تھا۔

خاک یژب از دوعالم از دو عالم بهترست خوشتر آل شهرے که آنجا دلبر ست راقم کاسینکر ول ہزاروں بارکا مشاہدہ ہے جب بھی بھی آقائے نامدار علیقہ کا اسم گرامی آپ کے سامنے لیا جاتا تھا تو آپ خفیۂ فرماتے فداہ ابی وای علیقہ آپ یہ بھی چیکے چیکے فرماتے تھے کہ کوئی سن نہ پائے میں آپ کے بالکل قریب ہوکر بمشکل یہ جان سکا۔

ورد زبان ومونس جان ست نام یار یہ دم نمی رود کرر نے شود کی رود کرر نے شود

سلف صالحین اور بالخصوص ہمارے اکا برعلاء دیو بند کو مدینہ طیبہ سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ قافلہ علاء دیو بند کے سرخیل مولانا قاسم نا نوتوئ مدینہ طیبہ سے کئی میل دور گنبدخضرا کو دیکھتے ہی اونٹ سے اتر جاتے جوتے اتا رلیا کرتے تھے اور برہنہ پاچلنا شروع کردیتے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی "فرماتے ہیں کہ حضرت نا نوتوئ نے تمام عمر سبز رنگ کا جوتا صرف اس وجہ سے نہیں بہنا کہ دوضہ رسول کا رنگ سبز ہے۔ حضرت مولانا رشیدا حمد گنگوہی مدینہ منورہ کے مجبوروں کی کھیلیوں کا سفوف بنا کر رکھ لیتے اور بھی بھاراستعال فرماتے ۔ اکا برین علاء دیو بند میں سے کئی حضرات نے صرف اس وجہ سے فرماتے ۔ اکا برین علاء دیو بند میں سے کئی حضرات نے صرف اس وجہ سے مدینہ طیبہ جمرت کی کہ ہے۔ ہومدفن میرانی کی گئی میں مدینہ طیبہ جمرت کی کہ ہے۔ ہومدفن میرانی کی گئی میں حضرت مولانا بدر عالم میرشی "شخ الحدیث حضرت مولانا میرشی" ، شخ الحدیث حضرت مولانا میرشی گا بین

خوش نصیب لوگوں میں ہیں جن کی آرز ویوری ہوئی اور وہیں دفن ہوئے

عارفی بس اب یمی ہے آرزوئے زندگی

کاش میراشغل ہو ہر دم طواف کوئے دوست

حضرت شیخ الحدیث بھی تو اپنے اکا برکاعکس جمیل تھے۔ مدینہ منورہ سے نبعت ومحبت انہیں اپنے اکا براور اساتذہ سے ور ثنہ میں ملی۔ ان کی ہرادا سے مدینہ منورہ سے محبت اور حضور علیہ ہے والہیت ٹیکتی تھی۔

۔ نگاہوں سے برتی ہے اداؤں سے پکتی ہے محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی کو چہ محبوب کی زیارت کی روئیداد

الحاج حبیب الرحمٰن صاحب مدینه منورہ کے سفر کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

''لوگوں کا بے حد ہجوم تھا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بڑاکٹھن تھا۔حضرت شیخ الحدیث نے مجھے حکم فرمایا ساتھیوں کیلئے ٹرانسپورٹ کا انظام كردين مين جب اس سلسله مين آ كے برها تو يه كام آسان نه تها، کارے وارد برسی پریشانی ہوئی ، اتفاقاً ایک عرب نوجوان سے انگریزی میں بات ہوئی ، میں نے عرض کیا میر بے ساتھ ضعیف ساتھی ہیں مکہ مکر مہ تک ان کے پہنچانے کا انتظام کر دیں۔انہوں نے میری بات سمجھ لی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرتؓ کی دعا وتوجہ کی برکت اور کرامت تھی کہانہوں نے بس نمبر دیدیااور تا کید کر دی کہ سامان اس گاڑی میں پہنچا دواور ساتھیوں کو بٹھا دو۔ میں طبعًا تیز واقع ہوا ہوں اور پھرایسے ہجوم میں جب کچھ نگلنے کا راستہ بھی مل جائے تو طبعًا طبیعت میں تیزی کا آنا بھی تو فطری بات ہے۔ میں ساتھیوں کے یاس آیااور جوش مسرت سے او تحی آواز سے کہنے لگا۔ جلدی کرواور سامان سميثو اور فلال جگه ير پهنجاؤ ..... اور ايسے مواقع برمنظمين يا خدام یا ذمہ دارساتھیوں کوالیا کرنا ہی پڑتا ہے۔ مگر میں نے ویکھا کہ حضرت نے مجھے اشارہ سے بلایا اور بڑے نرم اور محبت بھرے کہے میں ارشاد فرمایا۔

''یسفر بردا مبارک اور مقدس سفر ہے۔ یہ مقام بھی مقدس ہے یہ فضا بھی مقدس ہے اتنی اونچی آ واز سے بات نہیں کرنی چاہے ''بس حضرت کا یہ اشارہ میر ہے لئے کافی تھا ، الحمد اللہ کہ اس کے بعد کسی بھی جگہ بھی میں آ ہے سے باہر نہ ہو سکا ، تمام سفر میں میری آ واز نیجی اور بات کرنے کا لہجہ پست رہا'' فالحمد للله علیٰ ذالك'' عشق رسول (علیہ ہے)

" مدینه منوره کیلئے جب ہم روانہ ہوئے تو پھروہی جوش وہی عشق وہی والہیت اور عجیب کیفیت ۔ ۸روز قیام رہا، حضرت مدینه منوره میں بس خاموش ہی رہتے ، زیادہ تر وقت خاموشی اور ذکر میں گذرتا، با تیں کم کرتے ، نظر عموماً گنبه خضرا پر رہتی ۔ حسرت وار مان اور محبت سے اسے دیکھتے رہتے ۔ مکۃ المکر مہ یا مدینه منورہ میں گاہے گاہے ارشاد فرماتے ، یہ میٹھی میٹھی ہوائیں بیہ مبارک ، مبارک فضائیں بیہ عظمتیں اور کہاں ہم گنہگار، فرماتے ہمیں اس کی قدر کرنی چا ہیے خدا جانے پھرزندگی میں نصیب بھی ہوتے ہیں یا نہیں ۔ مدینه منورہ میں وائے وال کا آگرکوئی بات کی تو وہ بہی ، مکہ معظمہ میں بھی اگر گفتگو ہوئی تو اس موضوع پر اور مختری ، باقی نہ دنیا کا ذکر ، نہ اہل دنیا کا۔

(خصوصی نمبرص ۱۰۲۰)

حضرت شیخ الحدیث بھی تصور مدینداورعشق مدینداور دیار محبوب سے منسوب بیا شعار پڑھا کرتے ،

اقبل ذالجدار و ذالجدار

امر علے الدیار دیار لیلیٰ

میرا جب لیلی کے گاؤں پر گذر ہوتا ہے تو تبھی ایک دیوار اور بھی د دسرې د يوارکو بوسه ديتا هول \_

فما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار میری گاؤں سے کوئی محبت نہیں ہے بلکہ مجھے اس گاؤں کے رہنے والی (یلی ) سے مجت ہے۔ ومن مذہبی حب الدیار لاهلها

وللناس فيما يعشىقون مذابب

میرے مذہب عشق میں کو چہ محبوب کی محبت ہے اور لوگ عشق و محبت میں جداذ وق رکھتے ہیں۔

غور فرمائیے کہ حضرت کے دل میں کو چہ محبوب دو عالم علیہ کے کتنی عظمت ،محبت اورعقیدت تھی۔ جب حجاج کا جانا ہوتایا واپس آنا ہوتامعتمرین حرمین شریفین کیلئے رخت سفر باندھتے یا واپس تشریف لاتے۔حضرت زبان قال اور زبان حال سے سرایا عشق رسول علیہ کا نمونہ ہوتے محبت سے رخصت کرتے اور بے چینی سے واپسی کے منتظرر ہتے۔ ہے

مدینه کی بھریاد آنے گئی جنون محبت بروھانے لگی

ني كريم عليله كابيغام

حضرت شیخ الحدیث کو قدرت نے عشق رسول کی دولتِ لا زوال سے مالا مال كرديا تقا۔ جب نبي كريم عليقة كا نام مبارك سنتے ، تو آپ پر وجد كى کیفیت طاری ہو جاتی اور تخفہ در و دضر ور بھیجتے۔ایک دفعہ ایک بزرگ عالم وین جوغالبًا بلوچتان ہے تعلق رکھتے تھے،حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں عاضر ہوئے ۔موصوف مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے حضرت میخ

الحديثٌ ہے جہاں مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی بہت یا تیں کیں ، وہیں دوران گفتگو بڑے ملکے لہجے میں یہ بھی عرض کیا کہ حضرت! مدینه منورہ میں حضور علیہ کو میں نے خواب میں دیکھا ،حضور علی نے آب کے نام پیغام دیا کہ (مولانا)عبدالحق ہے کہہ دیجیے کہ کافی وقت ہے تمہارا مدینہیں پہنچ رہا۔ مدید ک تعیمن نہ ہوسکی الیکن غالبًا گمان اور خیال یہی ہے کہ حضرتُ کا درودشریف کا کوئی با قاعدہ معمول تھا اور راس معمول میں مشاغل زندگی کی وجہ ہے کوئی کمی واقع ہور ہی تھی ، کیونکہ سلف صالحین اور اولیائے کرام کی تاریخ میں اس قتم کے واقعات ملتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث وہلویؓ نے'' اخبارالا خیار'' میں لکھا ہے کہ ایک شخص جوحضرت بختیار کا گئا کے متعلقین میں سے تھا، اُس کا نام رئیس تھا کوحضور علیہ کی خواب میں زیارت ہوئی ، نبی کریم علیہ نے رئیس سے فر مایا کہ .....بختیار کا کی کو ہارے سلام کے بعد کہنا کہتم ہررات جو تھنہ ہمیں بھیجا کرتے تھے، نین رات سے وہ ہمیں نہیں ملا۔ پیمض عقیدت کا غلو نہیں۔ اكياتي مديث سے ثابت ہے۔ نبي كريم الله نے فرما يا .....من صلّى على نائياً ابلغته .... جوتخص جه يردرود بهجمات وه جهتك يبخايا جاتا ہے۔ بعض احادیث میں مروی ہے ، کہ جیجے والے مخص کا نام بہتا اس کے والد کے لیا جاتا ہے۔فلال بن فلال تخفہ درود بھیج رہا ہے۔

حضرت شيخ الحديثٌ مارگاه رسالت ميں

حضرت من الحديث في اين يماري كايام من بارگاه رسالت من ا یک خط بھیجا اور حضرت کا بیه خط تاریخ کا کوئی انو کھا واقعه نبیں، بلکه تاریخ اسلاف میں اس کی بہت می مثالیں موجود ہیں ۔عمر بن احمد خربوتی اپنی شرح میں قصیدہ بُر دہ کے اس شعر ہے

کم ابراء ت و صبا با لئمس راحته و اطلقت اربا من ریقة اللمم و اطلقت اربا من ریقة اللمم کرخت لکھے ہیں کہ میر استاد کی اہلیہ محر مدل کی بیاری میں مبتلاتیں۔ع ''مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا ک' کے مصداق علاج معالجہ سے کوئی افاقہ اور آ رام نہ ہوا، تو ایک دن میر سے استاد نے مجھے فر مایا کہ میری طرف سے امام الا نبیا جیلیے کی فدمت اقدی میں ایک عربی نینے اور رخواست کھیں کہ آپ علی المام الا نبیا جیلیے کی فدمت اقدی میں ایک کیئے شفاعت اور سفارش فرما ئیں۔ عربی احد فر بوتی " فرماتے ہیں، میں نے خط کھ کر جاج کرام کے حوالہ کر کے عربی امام دور وہ خط سایا، ای دن سے مریضہ شفایاب اور صحتمند ہوگئی۔ کمٹر سے ہوکر وہ خط سایا، ای دن سے مریضہ شفایاب اور صحتمند ہوگئی۔

چونکہ حضرت شخ الحدیث بھی اکثر بیار رہتے تھے، خاص کر بینائی پر بہت اثر پڑگیا تھا۔ اس لئے اسلاف امت کی سنت کوزندہ کرتے ہوئے مفتی سیف اللہ حقانی سے ادب واحر ام سے بارگاہ رسالت میں خط لکھوایا۔ مفتی سیف اللہ حقانی صاحب بیان فرماتے ہیں .....

'' جب احقر نے وہ خط سنایا تو جضور سیّد دو عالم علی کے ساتھ فرطِ محبت کی وجہ سے آئکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔خط کے اختیام پر حضرت شیخ الحدیث نے فرہایا فرزند مَن! الله تعالیٰ آپ کو دارین میں سرفراز فرمائیں ،آپ نے میری دل کی ترجمانی کی ہے۔ دارین میں سرفراز فرمائیں ،آپ نے میری دل کی ترجمانی کی ہے۔ اس موقع پراتفاق سے حضرت مولانا سیّد شیر علیٰ شاہ صاحب مدنی

دامت برکاتہم مدینہ منورہ واپس تشریف لے جانے والے تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث کے ارشاد کے مطابق وہ خط میں نے مولا نا سیّد شیر علی شاہ صاحب مدظلہ' کے حوالہ کیا .....جس تاریخ اور جس وقت پر وہ خط وہاں سایا گیااس تاریخ اور اس وقت سے حضرت شیخ الحدیث کی حالت میں بہت خوشگوار تبدیلی محسوس ہونے گئی۔ الحدیث کی حالت میں بہت خوشگوار تبدیلی محسوس ہونے گئی۔ (خصوصی نمبرص ۲۹۲)

### مکتوب گرامی

ا ما بعد! بنده ضعیف عبدالحق جواینی تقصیرا در عجز کا مقری اور اکوژه خنگ ضلع بیثا ور کار ہنے والا ہے ،عرض کررہا ہے کہ میں ضعیف البصر ضعیف اسمع ، بلکہ تمام قویٰ کے اعتبار سے ضعیف ہوں اور اس کے ساتھ قلیل العلم اور امراض مختلفہ کا مریض ہوں۔ میں نے بہت سے ڈاکٹروں سے رجوع کیا ہے اور مختلف قتم کی ادوییا ستعال کر چکا ہوں کیکن میں اب تک شفایا ب نہ ہوا ہوں اور میر اپیرحال ہو گیا ہے ، میر ا محبوب مشغلة عليم وتعلم مجھ سے جھوٹ گیا ہے، اس لئے آنجناب سے بعدادب واحترام کے بیعرض کررہا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عاليه ميں ميري شفاعت فر مائيس كه الله تعالیٰ مجھے ایمان كامل اورعكم واسع اورتمام امراض سے شفاء تامہ نصیب فرمائیں اور بہ کہ مجھ کوتمام اشرار کے شریعے محفوظ فرمائیں اور تعلیم وتعلم کیلئے تو فیق عطا فرمائیں اور پیر کہ میری اولا د، اموال واحوال اور ہمارے دارالعلوم حقانیہ اور اس کے مدرسین اور فضلاء ، طلبہ و معاونین اور خدام کو برکات سے

مالا مال فرما ئيں۔

العارض الفقير المحتاج الى الله عبده عبدالحق عفا عنه (خصوص نمرص ٢٩٦)

حضرت شیخ الحد سیٹ نوراللہ مرقد ہ'کے دل کی ہر دھڑ کن اور فکر وعمل کا ہر زاو میں معربت اور عشق رسول کا آئینہ دارتھا۔ آپ کے تمام جذبات ، فکر وعمل اور ہمہ پہلوزندگی اور اعمال سے محبت رسول منبکتی تھی اور آپ کے جینے کا ہدف ذات نبی کریم علیلی سے گرویدگی۔

ہو نام محمد (علیہ کالب کیفی پہالہی جب طائر جان گلشن ہستی ہے دوان ہو

حفرت شیخ الحدیث ای محبت وعشق رسول علی کے جذبے سے سرشار جب سفر آخرت کی تیاریاں کرنے گئے اور ہیتال میں زیر علاج تھے اُس وقت بھی زبان پر ہروقت نبی کریم علیہ کا ذکر ہوتا۔

رگ رگ میں محبت ہور سول عربی علیہ کی جنت کے خزانوں کی یہی بیج سلم ہے جنت کے خزانوں کی یہی بیج سلم ہے

سرور کا کنات (علیسلیم) نجات اور شفاعت کا وسیله صاحبزاده حامدالحق حقانی اورمولوی عبدالرخمن حضرت شنخ الحدیث کے مرض الوفات کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

'' که ۴ متمبر کی رات کوئی ڈیھائی بچے کا وقت تھا ، ہم دونو ں حضرت شیخ الحدیث کی جاریائی کے ساتھ کھڑے تھے۔حضرت پراستغراق اور جذب و کیف کی حالت طاری تھی اور ارشاد فر مار ہے تھے ، کوئی مانے بانہ مانے جس طرح بعض لوگ وسلے سے انکار کا اختلاف رکھتے ہیں ، کم از کم میں تو ان لوگوں میں نہیں ، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے شفاعت کا وسیلہ سرور کا ئنات حضرت محمقان ہیں۔ پھر کتاب الحج کی ایک حدیث پڑھی اور فر مایا جس طرح بندوں اور خدا کے درمیان معافی کا ایک ذر بعہ حجر اسود ہے کہ اس کے بوسہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔اس طرح مسلمانوں کی نحات اورمغفرت کا ا یک ذریعه حضورا قدس علیقه میں ۔ (خصوصی نمبرص ۸۸۵) إك عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب ورنه دهرا ہی کیائے جہان خراب میں حضرت شیخ الحدیثٌ عقیدت ، فینت اور عشق رسول ( علیفیه ) کے بيكر مين و هلے ہوئے بارگاہ رب العزت ميں پنجے تو حضرت محمد

> علی علامی کا طوق بہن کر ہے۔ میں سرحشر کچھ اس شان سے بہنچا ماہر شور اٹھا کہ محمد (علیہ کے) کا غلام آتا ہے

> > انتاع ستت

حفرت شیخ الحدیث فرمایا کرتے تھے کہ کامیا بی ، فتح مندی اور رضا۔ اللی کے حصول کا واحد زینہ '' اتباع سنت ،، ہے ، ضرف اور صرف یہی راستا اللی کے حصول کا واحد زینہ '' اتباع سنت ،، ہے ، ضرف اور صرف یہی راستا ہے ، جس پر چل کرانسان دنیا اور آخرت میں درجات عالیہ حاصل کرسکتا ہے ، جس پر چل کرانسان دنیا اور آخرت میں درجات عالیہ حاصل کرسکتا ہے

اوراس راستہ کی برکت سے انسان مدارج کمال تک پہنچ جاتا ہے، سنت رسول علیہ کا داستہ تھی مقبول ہوجائے علیہ کا دہ بھی مقبول ہوجائے گا۔ (صحبتے باال حق ص ۱۲۲)

خود حضرت شیخ الحدیث کی اپنی پوری زندگی سنت پر عمل اور دوسروں کو سنت کی ترغیب و بینے میں گزری ۔ ہر وفت عبادت و طاعت ،حسن معاملہ اخلاق و کر دار ، معاشرت اور عفت و عصمت ،نشست و برخاست ،غرض تمام احوال اور ہر ماحول میں حضور اقدس علیق کی طرز زندگی پر ثابت قدم رہے۔ آپ کے جذبہ اتباع سنت اور اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزار نے کے متعلق مولا نا ظفر الحق حقانی اپنی مشاہداتی رپووٹ میں لکھتے ہیں ۔

### سنت نبوی (علیسیہ) کے برکات

"بار ہا میری آئھوں نے ویکھا جب بھی کسی میدان میں رفصت وعزیمت کا مقابلہ آیاتو آپ کے ہاں عزیمت رائح اور رخصت مرجوح ہوا کرتی تھی ۔ فر مایا کرتے فرض تو فرض ہے ، جو ہمارے ذمہ ہے ہی ۔ لامحالہ ادا کرنا ہوگا۔ سنت جو فعل نبوی علی ہے ہمارے ذمہ ہے ہی ۔ لامحالہ ادا کرنا ہوگا۔ سنت بودی علی ہے عشق کی ہمارے نہ میں ادا کرنا ہوگا اس سے سنت نبوی علی ہے عشق کی جھلک نمایاں ہوتی ہے۔ جب بھی قومی اسمبلی جاتے سفید دستار آئیب سر ہوا کرتی تھی ایک بار چار پائی پر تکیہ کے سہارے بیٹھے تھے۔ سفید جالی دارٹو پی سر پرتھی ۔ مجھ سے اپنی دستار طلب کی ۔عرض کی حضرتِ جالی دارٹو پی سر پرتھی ۔ مجھ سے اپنی دستار طلب کی ۔عرض کی حضرتِ دال یہ سفید ٹو پی بہت لطف دے رہی ہے۔ مسکرا کرفر مایا کہ میں سنت نبوی علی ہوت لطف دے رہی ہے۔ مسکرا کرفر مایا کہ میں سنت نبوی علی ہوت کے اورتعلق ہوں ۔ آ ج جو برکتیں اورتھوڑ ا بہت وین اورتھوڑ ا بہت وین اورتھو ٹر ابہت وین اورتھو ٹر ابہت وین اورتھوں نبرص ۲۸۸)

غور سیجے! اس جذبہ اتباع سنت پر، کیا یہ اس کا بین ثبوت نہیں کہ اتباع سنت آپ کی فطرت تھی اور آپ طبعاً کوئی خلاف سنت عمل برداشت کرہی نہیں سکتے تھے۔ حضرت شخ الحدیث خود فرمایا کرتے تھے۔ جب رسول سیالیت سے محبت لازمی تھبری تو اس کی ہرادا، ہرسنت، ہرقول وفعل اور تمام طور طریقوں پر جان نثار کرنی ہوگی، کیونکہ ان چیز وں کورسول اللہ سیالیت سے سیالیت کے اور خودرسول اللہ سیالیت کواللہ کی طرف نسبت ہے۔

( دعوات حق ج اص ۹ س )

َ فداہوں آپ کی کس کس ادا پر ادائیں لا کھاور بے تاب دل ایک خلا ف سنت امور سے طبعی انقباض

سلف صالحین بالخضوص ا کابرین علماء دیو بند کابیخصوصی وصف تھا کہ زندگی کے ہرموڑ پر سنت مطہرہ کی پیروی اور احیاء سنت کا لحاظ رکھتے تھے ہ حضرت شنخ الحدیثٌ بھی اس قافلہ کے ایک سیاہی تھے۔سنت کا کتنا یاس اور خیال رکھتے تھے اس کا ایک منظر الحاج حبیب الرحمٰن صاحب کی زبانی سنیئے۔ جوم تھا، حضرت شیخ الحدیث نے فر مایا کھا نانہیں کھایا؟ چنانچہ ہم لوگ ایک ہوٹل میں گئے ، وہاں حچمری کانے کا انتظام تھا ،حفرت نے دیکھا تو ارشاد فرمایا، یہاں کا نظام خلاف سنت ہے۔ انکار کردیا ایک اور ہوئل میں گئے وہاں حچری کا نٹا تو نہ تھا گر صفائی کا خاص ا نظام نه تها، منك و مكي كرحضرت كا جي بجر گيا۔ وہاں بھي كھانا نه كھايا بھر دوسرے ہوٹلوں میں سیح انتظام نہ تھا ہم لوگ کھانا کھائے بغیر واپس آ گئے۔ میں نے عرض کیا حضرت ! پی آئی اے والوں نے راستے میں جو ڈبے دئے تھے۔ان میں سے ایک ڈبہمیرے پاس

رہ گیا ہے، ارشاد فرمایا، ہاں ان کا نظام درست تھا، چیز بھی صاف ستھری تھی خلاف سنت کا ارتکاب نہیں ہوتا چنانچہ میں نے وہ ڈبہپش کردیا اوراس پراکتفاء کیا گیا۔ (خصوصی نمبر ۱۰۹۰)

سیرالاولیاء کے مصنف نے لکھا ہے ہیراییا ہونا چاہیے کہ جواحکام شریعت وطریقت اور حقیقت کاعلم رکھنا ہواور جب ایبا ہوگاتو وہ کسی خلاف شرع امر کام کے لئے نہ کہے گا۔ قافلہ دیو بند کے سرخیل مولانا نانوتو کی وارنٹ گرفتاری کی خبرس کرتین دن روپوش رہے، چوتھے دن باہرتشریف لائے، تو احباب نے دوبارہ روپوشی کی ضرورت پرزور دیا۔ آپ نے فرمایا تین دن احباب نے دوبارہ روپوشی کی ضرورت پرزور دیا۔ آپ نے فرمایا تین دن سے زیادہ روپوش سنت سے ٹابت نہیں ،لہذا میں مزیدروپوش رہ کرخلاف سنت مل نہیں کرسکتا۔ حضرت شخ الحدیث بھی اپنے اکابرین کے نقش قدم پرساری زندگی سخت پر عمل بیرار ہے۔

ذوق وشوق دل کا مدت سے تقاضاہے یہی جان ودل میں جذب کرلوں ہرادئے خوئے دوست

ستّت نبوی کی عجیب مطابقت

حفرت شخ الحدیث در کفے جام شرایعت اور در کفے سندان عشق کا بہترین نمونہ تھے اتباع سنت گویاان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔اختیاری اور غیر اختیاری اور غیر اختیاری طور پروہ پیردی سنت کا مظہراتم تھے۔حضرت شخ الحدیث کا درج ذیل واقعہ اس بات کا بین ثبوت ہے حضرت مولانا سمیج الحق راوی ہیں کہ ناست کا بین ثبوت ہے حضرت مولانا سمیج الحق راوی ہیں کہ ''سا/اکتوبر 19۵۵ء مطابق صفر 2سام مردور آج کام دارالحدیث کی بنیادیں بھری جارہی ہیں سے ، سے مردور آج کام کررہے ہیں۔آج والد ماجداور دیگر اساتذہ طلباء واراکین نئی زیر تغییر عمارت میں شریف لے گئے۔ بنیادیں چونے گارے سے بھرگئی تغییر عمارت میں تشریف لے گئے۔ بنیادیں چونے گارے سے بھرگئی

ایک کیفیت وسرمتی سب حاضرین پرطاری بھی ، عجیب دلکش منظر تھا پھر والد ماجداور حضرت صدرصا حب (مولا ناعبدالغفورسواتی ") نے مل کر پھر چا در سے اٹھایا اور موجودہ دارالحدیث کی مغربی سمت کے شالی کونے میں رکھ دیا۔ خدا وند کریم اس ممارت کو پایہ کھیل تک پہنچا کرعلوم و معارف الہیہ کی نشر واشاعت و حفاظت اسلام کا ذریعہ بنادے "۔ (خصوصی نمبرص ۱۲)

خلاف سنت امور پر تنبیه کامشفقانه انداز مولانا حافظ راشدالحق بیان کرتے ہیں

'' حضرت ؓ نے مجھ سے فر مایا کہ بیٹا ! باہر سے کسی حجام کو بلا وُ کا فی دن ہوئے ہیں ،سنت اور حجامت نہیں بنائی ، میں حجام کوساتھ لا یا اس نے تجامت وغیرہ بنائی اور ناخن بھی کائے تو میں نے تجام سے کہا کہ داڑھی کے بال اور کچھ ناخن مجھے دیدو، میں اسے سنجال کررکھوں گا۔ اتفاق سے حضرت شیخ الحدیث نے بیان لیا اور مجھ سے بڑے نرم انداز سے فر مایا کہ بیٹا! بید کیا کرر ہے ہویہ بدعت ہے ناجا کز ہے ایسانہیں کرنا چاہیئے۔ انہیں باہر کہیں زمین میں وفن کردو۔ ایسانہیں کرنا چاہیئے۔ انہیں باہر کہیں زمین میں وفن کردو۔ 
ر سو ی برس ۱۱۷۸)
جوش عشق اور جذبہ محبت میں بھی شریعت کو مقدم رکھنا چاہیئے
جذبہ شوق وعشق میں شریعت کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم در حقیقت
محبت نہیں بلکہ بدعت ہے اور بدعت سے ہدایت کی نہیں صلالت کی
راہ کھلتی ہے۔ اس لئے حضرت شخ الحدیث ایسے نئے طریقوں پرجن
کا شہوت شریعت سے نہیں ہے، کلیۂ اجتناب کی تاکید فرماتے تھے!
کا شہوت شریعت کے آئین ہیں سب پرانے
محبت کے آئین ہیں سب پرانے
خبر دار ہوں اس میں جدت نہیں ہے
سنت کا تمام رتعلق محمرع بی اللیہ کے افعال سے ہے جن افعال پر

آ پ نے ہیشگی اور مدامت فر مائی وہ آپ کی سنت بن گئی ،،۔ آپ نے ہیشگی اور مدامت فر مائی وہ آپ کی سنت بن گئی ،،۔ مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا نی کر بیمیالللہ کا ایشاں سر میں تم میں ، دیں جھے وہ کے اسامہ ا

نبی کریم بیلینی کا ارشاد ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں جب تک تم ان دونوں پرمضبوطی سے قائم رہو گے، گمراہ نہ ہو گے۔وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔

ے خلاف پیمبر کے راہ گزید کہ ہرگز بہ منزل نہ خواہدرسید اصلاح کا حکیمانہ انداز تبلیغ

مولا ناسمتے الحق اپنی ذاتی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ م

''۲۲ جولائی ۱۹۲۵ء کوشادی بیاہ میں رسوم ورواج کے خلاف مہم كے سليلے ميں والدصاحب يارحسين (تحصيل صوابي) تشريف لے گئے ۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ رات کومولا نا عبدالحنان صاحب کے فرزند کے ختنہ کی تقریب میں اجتماع سے رسم وراج سے اجتناب اور شادی وغمی میں بدعات کے خلاف مفصل خطاب فر مایا۔ بالخضوص ختنہ جے پشتو میں سنت کہتے ہیں میں ناچ گانے کونہایت قابل ملامت قرار دیااور فرمایا که غضب ہےا یسے فواحش پرسنت کا اطلاق کیا جائے اگر کوئی غیرمسلم ہندوسکھ وغیرہ آپ سے پوچھے کہ یہ کیا ہور ہا ہے آ ہے کہیں گے سنت کی تقریب ہے ، اس تقریب اور تقریر کا بہت ہی اچھااٹر ہوا ،اورضبح نماز کے بعد محلّہ کے اکثر لوگ چھوٹے بچے مسجد میں لے آئے اور ان بچوں کا ختنہ کرایا گیا۔ایک نشست میں ساٹھ ستربچوں کا ختنہ ہوا ، احیاء سنت کا عجیب نظارہ تھا کہ پٹھانوں نے اینے رسم وراج کو یا وُل تلےروند ڈ الا۔ احیاءسنت کی تر و تج

''رمضان 20 ھ میں جاجی محمد زمان خان صاحب مرحوم کی تحریک و مشاورت سے شخ الحدیث مولا ناعبدالحق صاحب ؓ نے اصلاح رسوم بسلسلہ شادی بیاہ میں نہایت ولیسی سے آغاز کیا کہ شادیاں شرعی طریقہ سے سادہ طور پر منائی جائیں ۔ جہیز کی لعنت کی وجہ سے بے شارلڑ کیاں بیٹھی رہتی تھیں ۔ اس سے قبل حاجی صاحب تر نگز تی نے شارلڑ کیاں بیٹھی رہتی تھیں ۔ اس سے قبل حاجی صاحب تر نگز تی نے اس ملک میں یہ قدم اٹھایا تھا ، وہ اکوڑہ خٹک بھی اس سلسلہ میں تشریف لائے شے اور ایک دن میں بیس نکاح سادہ طور پر انجام تشریف لائے شے اور ایک دن میں بیس نکاح سادہ طور پر انجام پائے۔ والدصاحب نے اِی سال عیدالفطر کے موقع پر یہ تجوین مدلل

اور مفصل طور پرعوام میں پیش کی۔ وعظ کا خوب اثر ہوا، اور کئی آئی ہی اس مجمع میں کھڑ ہے ہو کرآ مادہ عمل ہو گئے اور اعلان کیا کہ ہم آج ہی ابغیر کسی رسم و رواج کے اپنی لڑکیوں کے بیا ہے کیلئے تیار ہیں۔ یہ سلسلہ تمام گاؤں میں بحمد للہ جاری ہوا اور چند دن میں پندرہ نکاح ہوئے۔ والد ماجد ہرتقریب میں ترک منکرات ورسومات کی اہمیت اور اس کی اخلاقی ، اقتصادی خرابیوں پر روشنی ڈالتے رہے پھر یہ تحریب میں ترک منکرات ورسومات کی اہمیت تحریب میں ترک منگرات ورسومات کی اہمیت اور اس کی اخلاقی ، اقتصادی خرابیوں پر روشنی ڈالتے رہے پھر یہ تحریب میں جھاگئی ، ور پورے علاقہ میں جھاگئی ،۔

ے ناز کیا اس پہ کہ بدلا ہے زمانے نے کجھے مرد وہ ہیں جوز مانے کو بدل دیتے ہے (خصوصی نمبر ہصلا)

حضرت شیخ الحدیث گوسنت ہے کس قدر محبت تھی کہ سنت مطہرہ کے خلاف کوئی قول اور عمل گوار انہیں فرماتے تھے اور سقت کی ترویج واشاعت میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ انہیں اتباع سقت کا اتنا خیال تھا کہ نہ تو اس معاملہ میں غیروں ہے بھی مرعوب ہوئے اور نہ صلحت کا شکار ۔ بلکہ ہر جگہ ہر ماحول میں سقت رسول ہوئے ہے برثابت قدم رہے۔

ا هتمام مشوره

جاً معہ حقانیہ کے فاضل و مدرس مولا ناظفر الحق حقانی تحریر فرماتے ہیں ''ایک بار کانفرنس کے دوران بہت سے علاء کرام بشمول سینیٹر مولا نا قاضی عبد الطیف صاحب ، مولا نا اجمل خان لا ہوری مولا نا زاہد الراشدی جناب مولا نا عبد الرحمٰن صاحب نائب مہتم مامولا نا زاہد الراشدی جناب مولا نا عبد الرحمٰن صاحب نائب مہتم جامعہ اشرفیہ حضرت کے پاس بغرض مشورہ تشریف لائے ، مشورہ بیتھا جامعہ اشرفیہ حضرت کے پاس بغرض مشورہ تشریف لائے ، مشورہ بیتھا

کہ ایک علماء کونسل بنائی جائے اور علماء کے نام شرکت کی وعوت جاری کی جائے ایک فرد کے نام پراختلاف تھا جے شامل کرنے کیلئے مشورہ مطلوب تھا حضرت سے یو چھا گیا کہ انہیں بلایا جائے یا نہ؟ فرمایا آپ حضرات علماء ہیں خود مجھدار ہیں انہوں نے یہ فیصلہ حضرت کے سیر دکر دیا، حضرت نے مجھے بلایا کہ مجھے خسل خانہ جانا ہے۔ دور جاکر فرمایا ، حضرت تھانویؓ کا معمول تھا کوئی نہ ہوتا تو اینے خادم ہے مشورہ کر لیتے ،تمھاری کیا رائے ہے۔عرض کیا میری کیا رائے ہے بات آپ تک محدود ہے آپ خودصاحب رائے ہیں''۔

(خصوصی نمبرص ۲۲۹)

اس وفت حضرت شیخ الحدیثٌ کی جورائے ہوگی سوہوگی ( واللہ اعلم ) مگر سنت برعمل فر مایا اورسنت برعمل کرنے کی برکتیں یقیناً حاصل کی ہوں گی ۔جس ہے فیصلہ میں نورانیت ،حقانیت اور توفیق ایز دی کی رفاقت شامل حال ہوگئی ہوگی۔حضرت شیخ الحدیث گوزندگی بھرسنت کا اہتمام رہاحتیٰ کہ وصال کے وقت بھی سنت بڑمل کرنے کیلئے اس طرح بے تاب رہے جس طرح ایا م صحت میں تھے اور آخری ساعات میں سنت بڑمل کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔

ابتاع سنت كاابتمام

حضرت شخ الحديثٌ كے داما د جناب ڈ اكٹر داؤ دصاحب راوي بيں: ''کہ ۵ متمبر کوانتہائی نگہداشت کے کمرہ میں میں حضرت کے ساتھ تھا تو حضرت بار بار جاریائی پر بیٹھ جاتے اور ساتھ رکھی ہوئی پگڑی کو بڑے اہتمام سے اپنے سریر باندھنا شروع کر دیتے۔ای دوران جب ایک مرتبه غلبه حال اور استغراق کی کیفیت طاری ہوئی تو ارشاد

فرمایا: '' جمارا عصالے آؤ، ہم تو سنت رسول اللہ علیہ کی اتباع کے پیش نظر جارہے ہیں ،صرف بیانچ منٹ ہی تو لگیں گے، سنت کی اتباع بہت ضروری ہے'۔

تواس دوران بخار کی شدت کی وجہ ہے ہمیں اُن کی ٹو پی اور پگڑی اتارنی پڑی تھی ، حضرت نے یکدم فرمایا میری پگڑی کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ کو بخار ہے اُسے ہم نے آپ کے ساتھ ہی میز پر رکھ دیا ہے، فرمایا! اگرا یک لمحہ بھی سنت پڑمل کے بغیر گذر جائے تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ مجھے فورا پگڑی اور عصا دے دو اور بخار ہونے کے باوجود انہوں نے پگڑی سر پر باندھ کرعصا کوچار پائی کے ساتھ لگا دیا میں افسر دہ دوسرے کمرے میں چلا گیا ، جہاں پر مولا ناسم ہے الحق برو فیسر محمود الحق ، حضرت مولا نا انوار الحق اور اظہار الحق اور میری بوفیس محمود الحق ، حضرت مولا نا انوار الحق اور اظہار الحق اور میری فرمانے والے ہیں اور ہم سب نے تلاوت شروع کردی۔ فرمانے والے ہیں اور ہم سب نے تلاوت شروع کردی۔ فرمانے والے ہیں اور ہم سب نے تلاوت شروع کردی۔

# راب ۱۳

### دعوت وتبليغ

وعوت تبلیغ کار نبوت اور تھم خداوندی ہے۔ دعوت و تبلیغ کے چند بنیا دی
آ داب و خصائص ہیں۔ پیغیبران قکر ، مخاطب کی شفقت ، نرمی و حکمت اور مجادلہ
حنہ جو شخص ان آ داب اور اصولوں سے واقف نہ ہو، اس کی دعوت ہے اثر اور
ہے نتیجہ رہتی ہے۔ حضرت شنخ الحدیث کی ساری زندگی عملاً دین اسلام کی
ترغیب ، تبلیغ و تروی اور اشاعت کا چلتا پھر تانمونہ تھی۔ حضرت شنخ "کا انداز تبلیغ
نہ کورہ اصولوں کے مطابق ہوتا تھا۔ اپنے زمانہ طالب علمی کے حالات بیان
مرتے ہوئے ارشا و فر مایا!

#### شودرول میں دعوت و تحکمت

'' کہ جن دنوں میں ہم (دارانعلوم دیو بند میں) تھے تو سب سے او لئے کی مقصد تو بیٹے ھائی کا تھا کہ پڑھیں اور سیکھیں۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کا ، جن کی میتر کی کھی کہ شودروں کووہ ایک سلسلہ چلا تھا اور ہندوؤں کا ، جن کی میتر کی کھی کہ شودروں کووہ ایک سلسلہ چلا تھا اور لوگ چا ہے تھے کہ ہندو بن لوگ چا ہے تھے کہ ہندو بن جا کیں اور ہندو چا ہے تھے کہ ہندو بن جا کیں ، تو ہم طالب علم ایسا کرتے کہ وہاں جمعہ کی رات کو جا کراسلام کی خوبیاں بیان کرتے اور مقصد سے ہوتا تھا کہ شودر میسائیت یا کی خوبیاں بیان کرتے اور مقصد سے ہوتا تھا کہ شودر میسائیت یا

ہندوؤں کی گود میں جانے کے بجائے اسلام قبول کرلیں۔ بیاسا تذہ
کی برکتیں تھیں کہ ہماری دعوت و تبلیغ کا انداز اتنا نرم ، مہل اور اتنا
مصالحانہ تھا کہ ہمارے مسلسل اس عمل سے بھی بھی کبیدہ خاطری کی
بحث ومنا ظرہ ، دنگاہ وفساداور جھگڑ ہے کی نوبت نہیں آئی ۔
بحث ومنا ظرہ ، دنگاہ وفساداور جھگڑ ہے کی نوبت نہیں آئی ۔

ارشادفر مایا! احادیث میں تفصیل سے بیدوا قعہ مذکور ہے کہ حضرت حمر اُہ جو آنخضرت علیقہ کے چاہیں ، ان کے قاتل وحشی ہیں ، جنہوں نے عزوہ احد میں حضرت حمز اُہ کوشہید کیا تھا۔ ناک ، کان اور دیگر اعضائے رئیسہ کا ٹے الے تھے اور جگر نکال کر گلے کا ہار بنایا تھا ، پھر وہ مکہ چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو بوجہ خوف کے وہاں سے بھاگ کر طائف چلا گیا۔ جب آنخضرت علیقے نے طائف کا محاصرہ فرمایا ...... طائف چلا گیا۔ جب آنخضرت علیقے نے طائف کا محاصرہ فرمایا .....

طائف ایک مضبوط قلعه تھااس کے اردگر دتمام علاقه مسلمانوں کا تھا۔
اس لئے آنخضرت علیہ نے یہ خیال فرمایا: کہ اب چاروں طرف
سے اسلامی حکومت ہے اس لئے ان کا محاصرہ ضروری نہیں ۔ آخریہ
لوگ جائیں گے کدھر؟ اس لئے محاصرہ چھوڑ دیا۔

اہل طا نُف کوخیال ہوا کہ ہم مسلمانوں سے پچ کر کہیں نہیں جا کتے اس لئے مسلمانوں کے ساتھ سلح کر لینی جاہئے اور اسلام قبول کر لینا عامیئے ۔ لہذا انہوں نے اسلام قبول کرنے کیلئے ایک وفد تیار کیا جو آ مخضرت عليه كي خدمت ميں حاضر ہوا۔ اب قاتل وحثي كو جان کے لالے یو گئے کہ اس کے بعد کوئی بھی جائے پناہ نہیں ۔ لہذا وہ بھی وہاں کے لوگوں کے مشورہ سے منہ چھیائے وفد کے ساتھ آ گئے۔ صحابة نے دیکھا تو جاہا کہ اس کی گردن اڑا دیں مگر آنخضرت علیہ کے اشارہ ابرو کے منتظر تھے اور جب صراحةٔ اس کی اجازت جا ہی تو ہ تخضرت علیقی نے فر مایا کہ: اگر ساری دنیا کفار ہے بھر جائے اور تلواراً ٹھا کرتم سب کوتل کر دواور جہا د کروتو یہ بڑا جہاد ہے۔ ثواب بھی ہے اور بڑا تواب لیکن اس کے مقابلہ میں تبلیغ اور دعوت و ترغیب ہے ایک آ دمی کومسلمان بنالواوروہ لا الہ الا اللہ یڑھ لے تو اس کا تواب ساری دنیا کے کا فروں کے تل کرنے سے زیادہ ہے ..... وحشی نے کلمہ پڑھ لیا تو جنتی ہوا۔اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے الاسلام يهدم ماكان قبله- (صحيح باابل حق صفحه ٣٨٩) تبلیغی جماعت ایک عالمگیراسلامی تحریک

حضرت شیخ الحدیث کومولا نامحمرالیاس کی تبلیغی جماعت سے برسی محبت اور عقیدت تھی ۔ فرمایا کرتے : دعوت و تبلیغ کا فریضہ یہ جماعت بڑے احسن

طریقے سے انجام دے رہی ہے۔ ایک مرتبدار شا دفر مایا!

دور نہ جائے صرف تبلیغی جماعت کو دیکھ لیجے اسی دور میں آج
سے تقریباً نصف صدی قبل اس کی بنیا در کھی گئی ، کے کیا خبرتھی کہ یہ
ایک روز عالمگیر تحریک بن جائے گی۔ آج نقشہ تمہارے سامنے ہے
یہ عظیم اور وسیع ترین جماعت ، عالمگیر جماعت بن چکی ہے۔ پہلے
گاؤں گاؤں مجالس وعظ منعقد ہوتے تھے۔ سالوں میں کہیں کسی
واعظ کی تقریر سی جاتی تھی مگر تبلیغی جماعت نے ہر شہر، ہرگاؤں اور ہر
ہرمحلہ میں وعظ و تبلیغ کی دعوت و تحریک چلائی۔ یہ سب اکا بردیو بندکی
ہرمحلہ میں وعظ و تبلیغ کی دعوت و تحریک چلائی۔ یہ سب اکا بردیو بندکی
ہرکات و تو جہات کا ثمرہ ہے۔ (صحیبے با اہل حق صفح ۱۱۱)

پيکر صبر وتخل

دعوت وتبلیغ انبیاء کرام کی نیابت ہے۔ جملہ انبیاء علیهم السلام کواس راستے میں ستایا گیا، گالیوں اور طعنوں سے انہیں برا پیختہ کرنے کی کوشش کی گئ لیکن انہوں نے بزبان حال فرمایا:

> حاضر ہیں میرے جیب وگریبان کی دھیاں اب اور کیا تجھے دل دیوانہ چاہیے

 مصائب پرصری اخروی کامیابی کی ضانت ہے۔ ہمار ہے اسلاف اور اکابر کے صبر وخل کا بی حال تھا کہ پہاڑوں کا طرح ژالہ باری سے بے نیازا پی جگہ ثابت قدی سے کھڑے تھے۔ جن لوگوں نے حضرت شنخ الحدیث کی نشست و برخاست ، رہن سہن اور بود و باش کو اپنی آئکھوں سے دیکھا ، انہوں نے حضرت شنخ الحدیث کو صبر وخل کا پیکر پایا۔ حضرت مولانا قاضی عبد الحلیم صاحب حضرت شخ الحدیث کو صبر وخل کا پیکر پایا۔ حضرت مولانا قاضی عبد الحلیم صاحب حضرت کے ارشد تلاندہ میں سے ہیں ، وہ اپنے دور طالب علمی کے واقعات بیان کرتے ہیں :

صبروتخل كامظهراتم

'' زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ہم طلبہ کی ایک جماعت شہر کی مسجد میں قیام پذیرتھی روٹی کم ہوجایا کرتی تھی ،طلبہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت ہے کھانے کے اضافہ کا مطالبہ کریں گے ، ایک شخص کو امیر بنایا اور ہم لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے ۔ حضرت دارالعلوم کے اولین ارکان حضرت حاجی محمد بوسف وغیرہ کے ساتھ اپنی بیٹھک میں تشریف فر ماتھے ، کچھ بیثا ور کے مہمان بھی تھے۔ ہمارے امیر نے جو حضرت سے روٹی کے اجراء کے سلسلے میں با تين كيس وه با تيس نازيا اور ناشا ئستة تقيس ، مُرحضرَت شيخ الحديثٌ بوے صبر و کیل سے سنتے رہے۔اس طالب علم نے یہاں تک کہا کہ تم ممبران مدرسہ، مدرسہ کی رقم کھاتے ہوا ورمستحق طلبہ کے ساتھ کو ئی مد د نہیں کرتے ہو، پھر کہا، اگر ہمارا مزید کھانا جاری نہ ہوا تو ہم مدرسہ جھوڑ کر دوسرے مدرسہ میں طلے جائیں گے ۔ میں خود ذاتی طور پر بے حدیا دم اور شرمندہ تھا کہ بیر کیا ہور ہاہے۔ائے کاش! میں زمین میں گڑ جا تا مگریہ منظرنہ دیکھتا .....حضرت کی آئکھیں سرخ ہو گئیں مگر

صبر وكل اور برد بارى كا ايما مظاہره كيا كه منه سے بات تك نهى -وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ..... كامظهراتم بَ بِيْصُ تِهِ، آخر مِين اتنافر مايا:

''عزیز و! وہ دوسرا مدرسہ بھی تو ہماراا پنامدرسہ ہے اگر وہاں جانا ہے اورر آپ کی تعلیمی ترقی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں مسرت ہوگی جب ہم اٹھنے لگے تو آپ نے حضرت ناظم مولا نا سلطان محمود مرحوم سے فر مایا کہ ان کیلئے لنگر سے کھانا جاری کر دو''۔

(خصوصی نمبرص ۲۳۵)

طنز وطعن سے احتر از

مولا نا ابوالکلام آزادؓ نے ایک موقع پر فر مایا۔ یہ علم نہیں کہ دوسروں کے عیب تلاش کیئے جائیں ، نہ ملیں تو وضع کر لئے جائیں پھران میں طعن وطنر کے آب وگل سے چمک بیدا کی جائے۔ طعن وطنز تو کمزور انسانوں کی بیارز بانوں کا نہ بیان ہے۔ حضرت شیخ الحدیثؒ نے بھی طعن وطنز تو دور کی بات ہے ، کبھی کسی کا گلہ، شکوہ اور شکایت بھی نہیں گی۔ بلکہ اکثر و بیشتر اپنے مخالفوں کو ایجے ، کبھی کسی کا گلہ، شکوہ اور شکایت بھی نہیں گی۔ بلکہ اکثر و بیشتر اپنے مخالفوں کو ایجے میافنوں کے ایک کے داد و تحسین کرتے رہے۔ اپنے مخالفین کے اعتر اضات کا بھی جواب نہیں دیا۔

تنقید سننے اور ہضم کرنے کامخل

حضرت مولا ناالطاف الرحمٰن بنوی لکھتے ہیں کہ

''کسی زمانے میں مولا نامفتی محمد یوسف صاحب دار العلوم حقانیہ کے مدرس تھے وہ نہ صرف جماعت اسلامی سے وابستہ بلکہ مولا نا مودودی مرحوم کے علمی مشیر یا وکیل کا درجہ رکھتے تھے۔ بیروہ زمانہ تھا جبکہ کئی اختلافی مسائل کی وجہ سے علماء کا ایک بڑا طبقہ مولا نا مودودی

مرحوم يرسخت برجم تقا\_مولا ناغلام غوث بزار وي مرحوم نهصرف اس برہمی میں پیش پیش تھے بلکہ انہی کی مساعی سے یا کتان کے عامة المسلمین خصوصاً مدارس دیدید کے طلبہ میں مولا نا مودودی مرحوم کے ساته رشتے وتعلق کو بہت ناپند قرار دیا جا تا تھا، خدامعلوم ای رشتے و تعلق کی وجہ سے یا کسی دوسرے عارض کی بناء پر حضرت شخ الحديث في مفتى صاحب كو دار العلوم حقانيه كي مدري سے سبكدوش كيا تھا۔مفتی صاحب نے حضرت کے اس فیصلے کے خلاف ایک کتاب لکھی ،احقر نے خوداس کتاب کو دیکھانہیں لیکن سناتھا کہاس میں قضا علی الغائب کے عدم جواز کوحضرتؓ کے فیصلے کی غلطی کی بنیا دبنایا گیا تھا اس تضیئے کا بیرتمام سلسلہ دارالعلوم حقانیہ میں میرے واخلہ لینے سے یہلے گذر چکا تھا۔ جو کچھ مقصود بیان ہے وہ پیر ہے کہ کسی نے مفتی صاحب کی ای کتاب کار دلکھا تھا۔حضرت کے متعلقین میں سے کسی صاحب نے دفتر دارالعلوم میں اس جوالی کتاب کے ذکر سے حضرت اُ کومتوجہ کیااور پھرکسی قدر جذباتی انداز میں یااس کے قریب المفہوم کوئی جملہ کہا'' اُن کا خیال ہے کہ ہر کوئی ان کے مقابلے میں سکوت ہی اختیار کرے گا'' وہ صاحب اس پر مزید تبھرہ کرنے کے موڈ میں دکھائی دے رہے تھے، کیکن حضرت شیخ الحدیث کی معنی خیز خاموشی اور آ تکھوں سے برستی ہوئی نا گواری نے اُن کو باز رکھا۔ اگر چہ کسی کی ہیئت و ادا ہے اُس کے منشاء ومقصود پر استدلال کرنا اچھی خاصی ذہانت اور تجربے کے بعد ہی ممکن ہے۔ جبکہ ذہانت کی قابل لحاظ مقدار کیلئے تو احقر آج بھی ترس رہا ہے۔ اُس وقت کیا ہوتی اور حضرت شیخ الحدیثؒ کے بارے میں اس وقت تک تجربہ بھی حاصل نہ

تھا، کین حضرت کی ہے ہیئت وادا دلالت میں اس قدرواضح تھی کہ اس کا منشاء سجھنے میں کوئی ہچکیا ہے بیش نہ آئی اور بعد کے تجربات نے تو اس پر مہر تقمد بی شبت کردی۔ شخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی قدس سرہ کے بیت کمینے رشید اپنے استاذ کی طرح کسی کو بھی اپنے سے حقیر و کمتر سجھنے اور قرار دینے کے روا دار نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نہ صرف تنقید سننے کا تحل تھا بلکہ بڑی آ مادگی کے ساتھ اس کو ہمنم کرنے کا حوصلہ بھی تھا۔ کیا حقیقی تو اضع کے بغیر عملاً اس رویتے کو اپنانا آسان کا حوصلہ بھی تھا۔ کیا حقیقی تو اضع کے بغیر عملاً اس رویتے کو اپنانا آسان کا حوصلہ بھی تھا۔ کیا حقیقی تو اضع کے بغیر عملاً اس رویتے کو اپنانا آسان کی حساتھ اس کو ہمنم کرنے کا حوصلہ بھی تھا۔ کیا حقیقی تو اضع کے بغیر عملاً اس رویتے کو اپنانا آسان کی حساتھ اس کو بھی کی جساتھ اس کو بھی کے بغیر عملاً اس رویتے کو اپنانا آسان کی حساتھ اس کی بغیر عملاً اس دویتے کو اپنانا آسان کی حساتھ اس کی بغیر عملاً اس دویتے کو اپنانا آسان کے ۔ (خصوصی نمبر ص ۲۰۲)

#### گالی کا جواب دعاہے

حضرت مولا ناذا کرحسن نعمانی فرماتے ہیں: ہم نے حضرت شخ "کو صبر وقتل کا پہاڑ پایا۔ ہرمتم کی مشکلات پرصبر کیا، کسی نے گائی بھی دی تو جواب نہیں ویا بھی کسی کو بددعا نہ دی، نہ کسی سے انتقام لیا۔ بلکہ خالفین کا تذکرہ کرنا تو کجاا بی محفل میں اُن کی شناعت سننا بھی گوارا نہ تھی اور نہ کسی کواس کی جراکت ہوتی تھی۔ البتہ مخالف کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی ہیں، لیکن حضرت شخ ہوتی تھی۔ البتہ مخالف کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی ہیں، لیکن حضرت شخ الحدیث نے خوداین زبان سے تکلیف دہ لفظ نہیں نکالا۔

" بجھے میرے اموں نے قصد سایا کہ ہمارے گاؤں میں حضرت شیخ الحدیث ایک جنازہ پڑھانے کیلئے تشریف لائے تھے، نماز جنازہ کے بعد ہمارے گاؤں کے ایک بڑے عالم نے دورانِ تقریر حضرت الشیخ " کے خلاف زبان استعال کی تو ہمارے ایک رشتہ دار عالم کھڑے ہوئے اور اس عالم کو زبر دسی بھا دیا اور اعلان کردیا کہ حضرت شیخ الحدیث تشریف لائے ہیں ، وہ خود تقریر کریں گے۔ حضرت شیخ الحدیث تشریف لائے ہیں ، وہ خود تقریر کریں گے۔ حضرت جب تقریر کی کھڑے ہوئے تو لوگوں پر سنا نا جھا گیا کہ خدا

جانے حضرت جوالی تقریر میں کیا فرمائیں گے! لیکن قربان جاؤں حضرت کے عصر وقتل پر کہ اُس عالم کوصراحة تو کیااشاروں اور کنایوں تک جواب نہ دیا ، سارے لوگ جیران تھے کہ حضرت کے کیونکر ناخوشگوار بنادیا۔

الیکشن کے دوران مخالفین کے بے لگام زبانیں ہرطرح چلتی تھیں لیکن حضرت شیخ الحدیث ہی تھے کہ بس دعا کیں ہی دیتے تھے۔ لیکن حضرت شیخ الحدیث ہی تھے کہ بس دعا کیں ہی دیتے تھے۔ (خصوصی نمبر صفحہ ۲۱۲)

## الباله

### ار شادات اور افادات

تعلیم دین 'علوم نبوت کی تروتج واشاعت ' قرآنی معارف کی خدمت 'آدم گری و آدم سازی اور رجال کار کی تربیت پر خصوصی توجہ کے ساتھ ساتھ حضرت يضخ الحديث كي مجالس 'عام گفتگو' مواعظ جمعه ادر عام خطبات 'مدايت دار شاد'اصلاح انقلاب امت اور صفائے ہاطن میں اکسیر ہوا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث کی ایک مجلس عام بعد العصر ہوا کرتی تھی جس میں ہر طبقہ کے آدمی کو حاضر ہونے اور استفادہ کرنے کی احازت تھی۔ ان محالس کا کوئی مستقل یا متعین موضوع یا اس ونت کی گفتگو کوئی منتقل درس کی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔احقر اس مجلس میں حضرت شیخ الحدیث کے علوم و معارف کے وسیع قلم رویے رنگارنگ پھول اکٹھے كرتار باجوبالآخر صحيح باابل حق كى روب مين و هل كر منظر عام ير أنكى - علاده ازين حضرت شیخ الحدیث کے خطبات جمعہ اور تقاریر کو مولانا سمیع الحق مذظلہ نے دعواتِ حَنْ کے نام ہے اس طرح مرتب کیا ہے کہ ہر موضوع پر حضرت مینخ الحديثٌ كے خيالات اور افادات كھل كرسامنے آگئے ہيں۔ ذيل ميں صحيتے بااہل حق اور دعواتِ حق ہے چندا قتباسات نذر قار کین ہیں۔

#### ایمان کی حقیقت:

ار شاد فرمایا :-

" بھائیو! ایمان دل ہے یہ کہ دینا ہے کہ یا اللہ میں آپ کے ہر تھم کے سامنے گردن نماد ہوں 'میرے رگ و ریشہ میں آپ کی محبت ہے '
میں ہر لحاظ ہے آپ کی تابعد اری کردں گا 'آپ کا غلام ر ہوں گا اور ما نتا بھی ایسا کہ مجت بھی ہو۔ اگر پیشانی پربل ہیں 'دل میں ایسا کہ مجت بھی ہو و اگر پیشانی پربل ہیں 'دل میں تنگی ہے تو ایسی غلامی قبول نمیں۔ خدا اور رسول کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو ایسا کر دے جیسے مردہ بدست غاسل ۔ میری کوئی سامنے اپنے آپ کو ایسا کر دے جیسے مردہ بدست غاسل ۔ میری کوئی رائے نمیں 'حرکت نمیں 'سرتانی کی مجال نمیں 'وہی کروں گاجو خدا کے رائے نمیں 'حرکت نمیں 'سرتانی کی مجال نمیں 'وہی کروں گاجو خدا کے کا جاتے ہیں ایسان ہے۔ " (وعوات چق ' ص ۱۸۸) کی ایسان ہے۔ " (وعوات چق ' ص ۱۸۸)

ار شاد فرمایا :-

" آج خداکی قسم ساری د نیااور ساری قومیں ابو بحر صدیق " کانمونہ پیش نمیں کر سکتیں۔ حضر ت عمر فاروق " حضر ت عثال اور حضر ت علی فالدین ولید اور حضر ت معاویہ چیے قر آن سے مالا مال اور سیچ عامل نمیں مل سکتے۔ ان کی کایا قر آن نے بلیٹ دی۔ بھائیو! عوب کے رہنے والے رکھتان کے بدود نیا بھر کے مالک ہے اور دین کے لحاظ سے یہ حالت کہ زندگی میں حضور علی ہے جنت کامژوہ سایا۔ اتن احیمی حالت جب دین کی برکت سے بہوئی تو دنیا کیوں ان کے قد موں میں نہ ہوتی۔ د نیاوی جاہ و جلال بھی ان کا ایسا تھا کہ قیصر و کسری اپنے محلات میں لرز جاتے۔ اس کے جمال دین ہوگا وہاں د نیا ہوگی کہ خادم اپنے مخدوم کے ساتھ رہتا

ہے۔ تواللہ نے ان کے ہاتھ میں تاج و تخت بھی دیا۔ اس کئے کہ انہوں نے اپنی زندگی قرآن کے سپر دکی۔" (دعواتِ حق مسلامی) علماء واہل اللہ کی محبت نجات کاوسیلہ ہے :

ایک صاحب کی و فات کی خبر احقر (عبدالقیوم حقانی) نے سائی۔ار شاد فرمایا:-

" جیہاں 'بڑے نیک باہد صوم وصلوۃ اور درویش صفت انسان تھے اور ابل اللہ ہے اور ابل اللہ ہے ہوئی اور نیکی یہ تھی کہ ان کو علماء اور ابل اللہ ہے بڑی محبت تھی۔ یہ بہت بڑی دولت اور آخرت کا عظیم سر مایہ ہے۔ یہ علماء اور ابل اللہ ہے محبت نجات کا اہم وسیلہ ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی ساتھ اور ابل اللہ ہے محبت نجات کا اہم وسیلہ ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی ساتھ لے جانے کی نہیں ' بس بی دہ توشہ ہے جو آخرت میں ساتھ لے جانے کی نہیں ' بس بی دہ توشہ ہے جو آخرت میں ساتھ لے جانے کا ہم کا ہے اور دبیں آخرت میں بھی کام آئے گا۔ " (صحبة بااہل حق ' ص م م م) کا ہے اور دبیں آخرت میں بھی کام آئے گا۔ " (صحبة بااہل حق ' ص م م م) ذکر و عباد ت سے تلذ ذ نہیں 'بندگی مقصود ہے :

المجنوری ۱۹۳۰ء ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! نمازیمیں کافی دنول سے حلادت و عذوبت جو محسوس ہوتی تھی اب ختم ہوگئ ہے۔ حضرت شخ الحدیث نے فرمایا جن چیزوں میں حلادت و مضاس ہوتی ہے توان کے حاصل کرنے پر انسان کے دل کا میلان ہو تا ہے اور ادھر طبعی رجیان غالب رہتا ہے اور ایسے امور کا انجام دینالطف اندوز اور آسان ہو تا ہے۔ اور داقعہ بھی یہ ہے کہ جس میں لذت اور مزہ ہو تو وہ کام آسان رہتا ہے گر ایسے کام کرنایا ایسی چیزوں کے مصول ادر ایسے فعل کا کرنا کوئی کمال نہیں۔ کیونکہ یہ تو عین فطر تِ انسانی کا تقاضا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ کسی کام میں حلاوت نہ ہو اور نہ ہی عذوبت و مضاس پیدا ہو بہتے۔ کمال تو یہ ہے کہ کسی کام میں حلاوت نہ ہو اور نہ ہی عذوبت و مضاس پیدا ہو نہیے طبیعت پر شاق ہو اور پھر بھی صرف خدا کی رضا کے لئے انسان کر تارہے تو بہتے۔ کمان تو یہ ہو اور نہ ہی عذوبت و مضاس پیدا ہو نہیں ہو اور نہ ہی عذوبت و مضاس پیدا ہو نہیں ہو اور نہ ہی عذوبت و مضاس پیدا ہو نہ کہ طبیعت پر شاق ہو اور پھر بھی صرف خدا کی رضا کے لئے انسان کر تارہے تو

یقینایہ محنت و مشقت اور اس سلسلہ میں تقب عند اللہ ہے مد مقبول اور اجرور ضاکا
باعث ہے گا۔ ترقی وعروج اور علمی وروحانی کمالات اور عبودیت کے بلید مقامات کا
پہلازینہ کبی ہے کہ جی نہ چاہے اور انسان کر تارہ۔ مثلاً کوئی حکیم یا ڈاکٹر جب
مریض کو تلخ دواچنے کا کہتا ہے تو اس میں حلادت اور مٹھاس اگرچہ نہیں ہے لیکن
مریض کے لئے اس تلخ دوائی کا استعمال بے حد ضروری ہو تا ہے اور مریض اس کو
خوشی استعمال کر تا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ میری صحت اس تلخ دوائی کے چنے میں
خوشی استعمال کر تا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ میری صحت روح حاصل ہوتی ہے اور اس
یقین سے کہ پروردگار! تیرے در کے سوامیرے لئے دوسر اور نہیں۔ خدایا!
لذت و حلاوت ہویانہ ہو تیرے حکم کی تعمیل کروں گائیں عبد ہوں اور میں آپ کا
غلام ہوں 'ہر حالت میں ' میں آپ کی عبدیت اور بعد گی کر تار ہوں گا۔ عبدیت
کا معنی اور نقاضا بھی ہے ہے کہ ہر حالت اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل
کر تارہے۔

ار شاد فرمایا: ہم طاوت کے لئے عبادت پر مامور نہیں اور نہ یہ تمنا ہونی چاہیے۔ لذت اور طاوت والی باتوں کی کوئی فکر نہ کریں اور استقلال و دوام کے ساتھ عبادت اور ذکر میں گئے رہیں تو اللہ پاک اپنے قرب سے نوازیں گے۔ ساتھ عبادت اور ذکر میں گئے رہیں تو اللہ پاک اپنے قرب سے نوازیں گے۔ (صحیح بااہل حق میں میں کا

مسلمان ماحول سے نہیں دیتا:

ارشاد فرمایا :-

" قرآن پاک ہمیں اس قتم کے غور و فکر کا سبق نہیں دیتا کہ ہم غیر ول سے مرعوب ہو کر ان کی آنکھوں سے قرآن کو دیکھیں۔ آج اس کردڑ مسلمان تھوک کر بھی یہود کو ڈیو سکتے ہیں مگر مسلمان بجائے فاتح کے مفتوح ہیں۔ اس لئے کہ بجائے اتباع قرآن کے ہم ماحول سے ڈررہے ہیں کہ جاپان مجین 'امریکہ اور روس کاماحول بدل چکاہے تو مولوی صاحب! تم بھی ذراسوچو 'ماحول کوبدل دو' تگ دائرہ میں کیوں بیٹھے ہو' ذراماحول کی رعایت کر کے دین میں کچھ نری پیدا کرو۔"

(دعواتِ حق 'جلدا 'ص ١٨٥)

الله کے حقوق کی طرح حقوق العباد کی اوائیگی بھی لازمی ہے:
حضرت شیخ الحدیث نے ارشاد فرمایا: بعدوں کے بھی ایک دوسرے پر
حقوق ہیں اور اللہ کے بعدوں سے بھر ردی کرنا لازمی ہے۔ گر آج ان حقوق سے
جے پر داہی برتی جارہی ہے۔ و نیا ایک جنم کدہ بغی ہوئی ہے۔ ہر طرف زیادتی '
ظلم و تعدی 'حق تعنی اور لوٹ کھسوٹ کاباز ارگرم ہے۔ قوی جنگ 'صوبائی جنگ '
انفر ادی اور اجتاعی جنگ 'ہر طرف لڑائی ہی لڑائی ہے۔ امن و سکون کی مقد ار
بہت کم رہ گئی ہے۔ گویا آج کا انسان اس سے آگاہ ہی نہیں کہ ایک انسان کا
دوسرے انسان پر کیا حق ہے ؟ اور اگر ہے تو شاید اسے شریعت کا جزہی نہیں سیجھتے
حالا نکہ حقوق اللہ کی طرح بعدوں کے حقوق کی اوائیگی بھی ایمان کا لازمی جزوج۔

ارشاد فرمایا :-

الله تعالیٰ تکبر کو پیند نہیں فرماتے:

"الله تعالی جکبر کو پہند نہیں فرماتے ۔ فرماتے ہیں "الکبریاء دوائی "(بزرگ اور حکبر میری چادر ہے) جو اسے مجھ سے چھیناچا ہے ہیں 'اوند سے منہ سے جہنم میں جمونک دول گا۔ تواللہ تعالی ہمیں غرور اور حکبر نہیں کرناچا ہیئے۔ شیطان نے غرور میں آ ککبر سے محفوظ رکھے۔ بھی حکبر نہیں کرناچا ہیئے۔ شیطان نے غرور میں آ کر کہا کہ یااللہ! مجھے قیامت تک زندور کھ۔ خدا کی ذات غنی ہے 'وود سمن

ک بھی دعا قبول کر تاہے کا فرکی بھی 'فاس کی بھی قبول کر تاہے۔ شیطان
نے مہلت مائلی" الی یوم یبعثون " بعث کے دن تک توخدانے کما
کہ اس وقت تک مہلت نہیں 'البتہ قیامت سے پہلے تک بجے زندہ رکھوں
گا۔ تواب خدا کے سامنے آکر کر کنے لگا کہ یااللہ! بیدنی آدم جو بھی ہیںان
میں سے کوئی جھ سے جنت میں نہ جانے پائے گا' میں ان کو ہر طرف سے
گر اہ کردں گا۔ اب شیطان کی ساری زندگی بغاوت اور سرکشی میں گذرر ہی
ہے۔ (صحیح باائل حق' ص مہم مہ)
دین کی خد مت سے زندگی ملتی ہے:
دین کی خد مت سے زندگی ملتی ہے:

" بڑے بڑے طاقتور حکر ان آئے 'دین کی خدمت کی توزندہ رہے اور زندہ ہوگئے۔ عالمگیر آیا 'ہارون الرشید آیا 'اپنے اچھے کا مول ہے آج تک زندہ ہوگئے۔ عالمگیر آیا 'ہارون الرشید آیا 'اپنے اچھے کا مول ہے آج تک زندہ ہیں۔ جنہوں نے قوم کی خدمت نہیں کی 'اسلام کے قانون کو ترجے نہیں دی ایبوں کی صبح شام کر سیال بدلتی رہتی ہیں۔ صبح حکومت ہے تو شام کو جھکڑی ہے "ان تنصر الله ینصر کم "خدا کے دین کی نفرت کے لئے تیار ہو جاؤ۔

خدا تمهاری امداد دنیا ، قبر اور آخرت میں کرے گااور جس نے دین کو ہاتھ میں پکڑ کر اس سے کھیل ارہا اور تمسخر کر تارہا تو دہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگااور آخرت میں بھی۔ (صحیح بااہل حق ، ص ۲۹۳)

انابتِ عملی کی ضرورت:

ارشاد فرمایا :-

" الله كے بعد و كچھ تواللہ سے ڈرو' سختی اور مصیبت میں خدا كی جانب

لوث آؤ۔ اپنی گندگی کو آنسوؤل ہے دھولو کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر متوجہ ہوجو بغیر انامت اور توبہ کے ہوتی نہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ ہے کام نہیں چلٹا کہ مولوی کور فع آفات کے لئے دعاکا کہ دیا۔ تم خود تو اللہ کی دعوت قبول نہ کرو' حسد نہ چھوڑو' نہ بے حیائی اور بے عملی اور صرف مولوی صاحب کی دعاہے کام چلے - ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے خدا کا ارشاد ہے " فلیستجیبوا" کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول کر لو تب تہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ کے قانون کو مان کر اس کے دربار میں آجاؤتب رحمت بھی آئے گی۔ بددینی کے تمام کام ترک کرنے ہوں میں آجاؤتب رحمت بھی آئے گی۔ بددینی کے تمام کام ترک کرنے ہوں میں آجاؤتب رحمت بھی آئے گی۔ بددینی کے تمام کام ترک کرنے ہوں میں آجاؤتب رحمت بھی آئے گی۔ بددینی کے تمام کام ترک کرنے ہوں گئے تب ملک کوتر تی اور بقاطی گی۔ (دعوات حق' جلد ۲'ص ۲۸)

ارشاد فرمایا :-

" آج ہم سیاست کے لئے قرآن کو استعال کرتے ہیں 'ووٹ کے زمانہ میں ہم اس کا نام لیتے ہیں 'مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے ہم اس کا نام لیتے ہیں۔ گویا جب قوم پر نزع کی حالت طاری ہوجاتی ہے تو کہتے ہیں مولوی کوبلاؤ کہ سور قالین پڑھ لے۔ بھائیو! یادر تھیں اگریہ قرآن ہمارے اخلاق کوبد لے گا' ہماری سیاست 'ہمارا کر یکٹر 'ہمارا تدن اگر اس کے ماتحت آئیں گے تب ہم قرآن کے مانے والے ہول گے۔ قرآن کا ماننا کوئی آسان بات نہیں۔
قرآن کے مانے والے ہول گے۔ قرآن کا ماننا کوئی آسان بات نہیں۔
(دعوات حق نج ۲ میں میں کا میں کے سے کہ کو کا سال کے ماتحت آئیں گے تب ہم قرآن کے مانے والے ہول گے۔ قرآن کا ماننا کوئی آسان بات نہیں۔

اجتماعی استغفار:

ار شاد فرمایا :-

" آج جماری ایک مصیبت نهیں 'ایک تکلیف اور مشقت نهیں 'ایک

مر من نہیں۔ یہ جتنے بھی امر اض بالمنی ہیں اس کا علاج کی ہے کہ تم لوگ

سیس ہے سب کے لئے کفارہ بن جاؤ۔ صرف اپنے لئے نہیں 'سارے

اکوڑہ کے لئے 'سارے علاقہ خٹک کے لئے 'سارے پاکستان کے لئے۔
جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں 'جتنے بھی معصیت زدہ ہیں ان سب کے حق میں

وعائے استعفار کرو۔ اگر ہر فخص قوم کا نما ئندہ بن کران کے حال پر روئے

'سحری کے وقت روئے 'استعفار کرے 'فرض نماز کے بعد روئے 'جمعہ کی

نماز کے بعد دعا کرے 'اصلاح کی دعا کرے تو انشاء اللہ 'انشاء اللہ نماز کے بعد رہے گا۔ (وعوات حق 'ج ۲ ' ص ۲ کے)

# ابابا

### وعظوخطابت

خطابت صرف ایک فن نہیں باتھ کی فنون کا مجموعہ ہے۔ وہ راگ ترنم بھی ہے۔ ادب و سلاست بھی 'اشعار اور جوش و جذبہ بھی 'انشاپر دازی اور علم واستد لال بھی ۔ الغرض خطابت نطق انسان کی معراج ہے اور اس معراج کی بدیاد علم پر ہے۔ خطابت علم چاہتی ہے اور ہر لحظہ علم سے جوان ہوتی ہے۔ حضرات سحابہ کرام بھی خطابت اور واعظ تھے باتھ خطابت تو انبیاء کرام کی نیابت بھی ہے کیونکہ حضرت خطیب اور واعظ تھے باتھ خطابت تو انبیاء کرام کی نیابت بھی ہے کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔

اقلیم خطارت کے شہنشاہ سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ ہے کسی نے پوچھاشاہ جی خطارت کیا ہے ؟ شب برات کا موقع تھا۔ شاہ بی نے جواب دیا آتش بازی۔ احباب ہنے لیکے۔ شاہ جی نے فرمایا ہنتے کیوں ہو 'خطارت آتش بازی نہیں تولور کیا ہے۔ اس میں پٹانے ' ہوا کیاں ' انار اور کھل جڑیاں سب شامل ہیں۔ خطارت اپنا کوئی موضوع نہیں رکھتی لیکن ہر موضوع کے لبلاغ کانام ہے۔ خطیب وہی کامیاب ہو تا ہے جو میں رکھتی لیکن ہر موضوع کے لبلاغ کانام ہے۔ خطیب وہی کامیاب ہو تا ہے جو عوام کوان کی سطح ہے اٹھا کراپی سطح پر لے آئے۔

'چر فرمایا: روانی تقریر کے لئے میقل ہے اور ذہانت تکوار کی کا ہے' ظرافت اس میں اتن ہو جتنا حسین چرے پر تل ہوتا ہے' حرکات و سکنات خطیب کی وجاہت کے نثان ہیں 'ان سے خطاہت واضح ہوتی ہے۔ بعض سوالوں کے جواب میں فرمایا: خطاہت للاغ کی معراج کانام ہے جس سے دماغوں میں افکار کوراہ ملتی ہے اور دلوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ خطیبان عصر کے نام ایک پیغام میں فرمایا: مقرر کے لئے خوش گفتار اور خوش خلق ہونا لازم ہے۔ قرآن مجید کی وعوت سر اسر خوش خلق پر بنی ہے۔ ایک شخص مبلغ بھی ہواور بد خلق بھی ہو تو وہ نہ صرف اپنے علم اور دعوت کا دشمن ہے بلحہ لوگوں میں برے اثرات پیدا کر تا نہ صرف اپنے علم اور دعوت کا دشمن ہے بلحہ لوگوں میں برے اثرات پیدا کر تا ہے۔ اگر تم مخلوق خدا کے دلوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر خوش خلقی کی صفات پیدا کرو۔ خوش گفتاری اگر تقریر کا جو ہر ہے تو خوش خلقی انسان کا ذیور۔ قرآن کریم نے حسن مخاطبت کی تذکیر عام یوں فرمائی " و قولوا للفاس حسناً" بات وہ کر دجو حسن بھیم ہے۔

امام الهند حفرت مولا بالع الكلام آزادٌ فرمليا كرتے كه تصنيف ، تدريس اور تقريرى خوبيال بيك وقت كى ايك شخص ميں جع بونانا ممكن نہيں تو مشكل ضرور ہے ۔ كوئى عالم مصنف ہے تو مدرس نہيں ، مدرس ہے تو مقرر نہيں ، مقرر ہے تو مصنف نہيں۔ ليكن حضرت شخ الحديث الن تينول خوبيوں كے جامع تھے اور بيك وقت عبور ركھتے تھے ۔ حضرت شخ الحديث جب مند حديث پر حديث بير حديث بير حديث بير حديث بير حاتے تو گمان ہوتا حضرت مدنی كى زبان بول رہى ہے ، جب تقرير كرتے تو جمع بهد تن كوش ہوتا۔ تصنيف كى دنيا بيل اگر چه حضرت كى اپنى كوئى تصنيف موجود نہيں ليكن حقائق ألسنن شرح جامع السنن للترمذى حضرت كى المنى اسلام كا معركه ، عبادات و عبدیت ، مسئلہ ظلافت و شمادت اور دعوات حتی ( دو جلد ) معركه ، عبادات و عبدیت ، مسئلہ ظلافت و شمادت اور دعوات حتی ( دو جلد ) حضرت شخ الحدیث كی خطابت كی حضرت شخ الحدیث كی خطابت كی حضرت شخ الحدیث كی خطابت كی حضرت شے خطابت کی حضرت شے خطاب و حضرت شے خطابت و حضرت شے خطابت و حضرت شے خطابت و حضرت شے خطابت و خطرت كے خطرت كے خطرت كے خطرت كے خطابت و حضرت شے خطرت 
ار شادات کے مجموعہ دعوات حق اور صحیح بالل حق کا مطالعہ ضروری ہے۔ خطابت کا آغاز:

حضرت فيخ الحديث كاداعظانه اور خطيبانه سفر محين سے شروع ہو چكا تھا۔
حضرت فيخ الحديث عمر كابتدائى دور ميں سے 'تقريباً چھ سال كى عمر محى كه مسجد
ميں منبر پر بيٹھ جاتے اور او نجى آواز سے "ان الله و ملائكته يصلون على
النبى "پر سے اور كمى" انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب "
ير سے اور اس كار جمه ساتے۔

حضرت مینخ الحدیث نے جب دارالعلوم حقانیہ کی بدیاد رکھی تو دارالعلوم میں تدریبی و تعلیمی خدمات کے علاوہ اصلاح وارشاد کے لئے آپ کے شانہ روز اسفار اور دینی اجتماعات میں وعظ و تقریر کا سلسله بھی جاری رہتا۔ دن کو تدریس میں منهمک رہتے اور رات کو کہیں نہ کہیں دینی دعوتی اجتماع میں شرکت کرکے گفنٹوں وعظ فرماتے۔اکوڑہ خٹک میں تومتنقلاً ساری زندگی امامت بھی خود فرماتے اور جمعہ کا خطبہ بھی دینے۔ جالیس بجاس سال کے ان خطبات میں سے چند ہی دعوات حن کی صحیم جلدول میں ہارے سامنے ہیں۔اگریہ خطیات قلم مد کئے جاتے تو یقینا پیاں ساٹھ جلدیں مرتب ہوسکتیں۔ان ساری مختول کے ساتھ گاؤل بلحہ علاقہ تھر کے جنازوں میں لوگوں سے تعلق خاطر کی وجہ سے شریک ہوتے اور تدفین میت کے بعد حاضرین سے نہایت موثر خطاب فرماتے۔ای طرح عیدگاہ میں جہاں ساراشر اور علاقے کے لوگ اکٹھے ہوکر عیدین پڑھتے بي 'حضرت يمخ الحديث يحط بجاس سائه سال سے بالالتزام عيدين سے قبل نهایت مفصل خطاب فرماتے۔

حضرت میخ الحدیث جب تقریر شردع فرماتے تو لوگ ہمہ تن گوش ہو جائے کے دکلہ میں ان کاحال بھی ہو تااور قال بھی۔ آج ہمار اکیاحال ہے ؟ جو کچھ

کماجارہا ہے صرف کینے ہی کے لئے کما جارہا ہے۔ اصلاح باطن 'عمل اور انقلاب محض عک ہدی کی کڑیاں ہیں۔ ان کی حقیقت کے لئے حضرت مینے الحدیث کی طرح جذب اندروں چاہئے اور وہ عنقاہے۔

صفیں ج ، دل پریثان ، سجدے بے ذوق کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے محبت کا جنول باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے حضر ت شیخ الحدیث کے مواعظ و مجالس : احقر کی ایک تحریر کا اقتباس نذر قار کین ہے :

آپ کے مجالس عام گفتگو ، موعظِ جمعہ ، عام خطبات بھی ہدایت وارشاد ،
اصلاح انقلاب امت اور صفائے باطن میں اکسیر ہواکرتے تھے۔ عام خطبات اور موعظِ جمعہ مخدوم زادہ ذی قدر استاذ محترم حضرت مولانا سمج الحق مد ظلہ نے صبط کر کے "دعواتِ حق" کے نام ہے دوجلدوں میں شائع کر دیئے ہیں جے ملک وبیدون ملک مقبولیت عام حاصل ہوئی اور اس سلسلہ کے مزید صبط واشاعت کا مطابہ اور اصرار ہونے لگا۔ چنانچہ اس سلسلہ کی تیسری جلد پر بھی کام جاری ہے۔ خطبات اور مواعظِ جمعہ کے علاوہ حضرت کی ایک مجلس عام مطابہ اور اصرار ہونے لگا۔ چنانچہ اس سلسلہ کی تیسری جلد پر بھی کام بعد العصر مسجد شخ الحدیث (قدیم وار العلوم حقانیہ) میں ہواکرتی تھی۔ مضرت عصر کی نماذ پڑھ کر اپنی محبد میں بیٹھ جایا کرتے۔ اکابر علماء و مشائح ، دور در از ہے آئے ہوئے مہمان ، دار العلوم حقانیہ کے اساتذہ ، طلبہ ، اضیاف ، دور در از ہے آئے ہوئے مہمان ، افغان قائدین ، مجاہدین ، سیای کارکن ، قومی راہنما ، عکومتی کارندے ، غرض مشائح کے دستور کے مطابق ہر طبقہ کے آدمی کو حاضر ہونے اور استفادہ کرنے ، مشائح کے دستور کے مطابق ہر طبقہ کے آدمی کو حاضر ہونے اور استفادہ کرنے .

کی اجازت تھی۔

حفرت کی گفتگو میں رشد و ہدایت کی چاشی اور اخلاص و محبت کاو فور ہوا کر تا تھا۔ جس کی ایکبار ملا قات ہوگئ وہ عمر کھر کاگر ویدہ اور عاشق زارین گیا۔
کی وجہ تھی کہ حضرت کی مجالس میں علاء ' مشاکع' طلبہ ' اہل عقیدت اور اہل طلب شریک ہوتے ۔ مختلف موضوعات اور مسائل پر با تیں چھیڑتے تو جواب شافی یاتے ۔۔۔۔ ۔

اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

ان مجالس کا کوئی مستقل یا متعین موضوع یا اس وقت کی گفتگو کوئی مستقل در س کی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔جو کچھ حسب حال اللہ کریم آپ کے دل میں ڈال دیتاار شاد فرماتے۔

ان مجالس میں عام رشد وہدایت کے اقوال 'سلوک و تصوف کے نکات' اصلای و علمی تحقیقات 'سلف صالحین اور بزرگوں کے حالات و واقعات ارشاد فرماتے ۔ بعض او قات یہ گفتگو بڑے گرے معارف و حقائق 'وقیق نکات اور چیرت انگیز علمی وروحانی لطائف پر مشتمل ہوتی تھی۔ اکابر علماء دیوبتد بالحضوص ایخ شخ ومر بی شخ العرب و العجم مولاناسید حسین احمد منی قدس سرہ کا تذکرہ کرتے وقت جذب و وجد کا خاص کیف واثر محسوس ہوتا' چرہ واقد س پر بھاشت آجاتی 'گویاکسی نے دل کی وحر کن پر ہاتھ رکھ دیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا کہ دل کا ماز کسی نے چھیڑ دیا ہے۔ آپ کے ملفو ظات میں نادر تحقیقات اور بلند ولطیف علوم ماز کسی نے جھیڑ دیا ہے۔ آپ کے ملفو ظات میں نادر تحقیقات اور بلند ولطیف علوم کا ذخیر ہ ہوتا جو حقائق اور معارف کی بہت کم کمالوں میں وستیاب ہوتا ہے۔

## بھی عشق کی آگ :

حفرت عمر من ذر سے ان کے بیٹے نے کہا یہ کیابات ہے کہ دیگر مقررین اور داعظین جب تقریر کرتے ہیں توکوئی بھی نہیں رو تا۔ جب آپ خطاب فرماتے ہیں تو ہر طرف سے گریہ و بکا سناجا تا ہے ؟ آپ نے فرمایا : میر سے بیٹے ! اجرت لیکر نوحہ کرنے والی عورت اس د کھی مال کی طرح تو نوحہ نہیں کر سکتی جو خود اپنے مرے ہوئے ہے یہ نوحہ کنال ہو۔

آج ہی نقشہ ہے کہ خطامت کے سحر سے لوگ را تیں جاگتے ہیں اور نقد ثمر ہیا عمل کی انگیدخت یمال تک حاصل ہوتی ہے کہ صبح کی نماز میں نہ تو خطیب صاحب نظر آتے ہیں اور نہ سامعین کواس کا حساس باتی رہتا ہے۔

جھی عشق کی آگ اند میر ہے مسلمان نہیں خاک کاڈ میر ہے

#### صرف رضاء پرور د گار:

ہر دور میں میں ہر دائی حق اور پیغیر اسلام نے اپنی قوم پر داخت کیا" لا اسئلکم علیہ اجرا ۔ ان اجری الا علی الله " میں تم ہے اجرت اور مزدوری کا طلبگار نہیں ہوں بلتہ میر ا اجراور مزدوری اللہ کے ذمہ ہے۔ حضر ت لا سلیمان الدازی فرمایا کرتے تھے وہ شخص کیے لذات دنیازک کرے گاجس کو ایک طرف تم (خطباء اور و اعظین ) دراہم و دینار کے چھوڑنے کی نفیحت کرتے ہو اور جب وہی شخص تہیں دراہم و دینار پیش کرتا ہے تو تم جھٹ سے کرتے ہو اور جب وعظ و نفیحت میں اجرت پر نظر ہو تو نتیجہ بہتر ہونے اس سے لے لیتے ہو۔ جب وعظ و نفیحت میں اجرت پر نظر ہو تو نتیجہ بہتر ہونے اس سے لے لیتے ہو۔ جب وعظ و نفیحت میں اجرت پر نظر ہو تو نتیجہ بہتر ہونے اس سے لے لیتے ہو۔ جب وعظ و نفیحت میں اجرت پر نظر ہو تو نتیجہ بہتر ہونے اس سے لے لیتے ہو۔ جب وعظ و نفیحت میں اجرت پر نظر ہو تو نتیجہ بہتر ہونے اس سے لے لیتے ہو۔ جب وعظ و نفیحت میں اجرت شخ

ریا کے لئے نہیں بائعہ صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لئے عمی۔ حضرت مولانا قاری محمد عباس خان راوی ہیں کہ:

احقر ادر برادر م حافظ عبدالقیوم ۹ + ۱۳ اھ میں دورہ حدیث کے لئے جب اپنے اساتذہ کرام ( قاضیان کلاچی ) کے حکم پر دار العلوم حقانیہ حاضر ہوئے تو احضرت شخ الحدیث نے بیاہ شفقت فرمائی اور دار العلوم میں بردے احترام سے داخلہ اور متعلق امور پور اگر نے کی ہدایات فرمائیں۔

جس روز تعلیمی سال کی افتتاحی تقریب تھی تو ہم دونوں ساتھی (حضرت مولانا) عبدالقیوم حقانی صاحب کے ہمراہ افغان مجاہدین کے معروف رہنما جناب حکمت یاد گلبدین کی دعوت پر شمشتو کیمپ پٹاور چلے گئے جمال حقائی صاحب نے جلسے سے خطاب کیا۔ واپسی ہوئی تو یمال افتتاحی تقریب کا اختتام تھا اور صرف دعامیں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی اور یہ بھی کوئی کم اعز ازنہ تھا گریہ حسرت دل میں تھی کہ حضرت شیخ الحدیث کے ارشادات اور سلسلہ سند اور ترنہ کی کے درس اول سے محروم رہے۔

چنانچہ عصر کے دفت ہم لوگ حفرت حقائی صاحب مد ظلہ کے ساتھ جب حفرت شخالحہ بیٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حقائی صاحب نے ہماری افتتائی تقریب میں حضرت کے افادات اور ارشادات اور درس اول سے محروی کا عرض کیا تو حضرت نے بڑی ہے تکلفی کے ساتھ ای وفت صرف ہم دو طلباء کے لئے وہی تقریر 'وہی سلسلہ سنداور وہی ارشادات جو آپ نے ضج ہیان کئے تنے بھر ای انداز میں دو ہر اویے اور چرے پر کسی تھکان یا تا گواری کا اثر تو کجا ؟ بلعہ بخاشت اور تازگی چھلکتی رہی اور میں دل ہی دل میں یہ سوچنار ہاکہ یہ شیوہ اکار کا بخاشت اور تازگی حھلکتی رہی اور میں دل ہی دل میں یہ سوچنار ہاکہ یہ شیوہ اکار کا بخااور سید احمد شہید گی سیر ت و سوانے میں اس نوعیت کا دافتہ مشہور بھی ہے کہ بزاروں کے جلسہ میں خطاب کے بعد جب ایک یوڑھا ہا نیچاکا نیچا حاضر ہوااور تقریر

ے محرومی کا اظهار کیا تو حفرت سید صاحبؓ نے کئی گھنٹوں پر مشمل وہی تقریر اس ایک ہوڑھے کے لئے پھر سے سادی۔ دنیا جیران تھی 'جب بوچھا گیا تو سید صاحبؓ نے فرمایا : جب ہزاروں کا مجمع تھا تو تقریرا کیے خداکیلئے تھی اور جب ایک کا طب تھات بھی تقریرا کیے خدا کے لئے تھی۔

یمی وجہ تھی کہ حفرت شخ الحدیث جب بھی تقریر شروع فرماتے اس میں نہ تو مولانااہ الکلام آزاد کاجوش خطابت اور نہ الفاظ کی طلسم بندی ہوتی نہ نہ خود دانشوران قوم کی طرح متانت استداال – بلعہ شروع ہے آخر تک سادہ اور بہ خطابت کا چربہ چلانا بے تکلف انداز غالب رہتا۔ نہ منطقی دلاکل ہے کام لیتے اور نہ خطابت کا چربہ چلانا جانتے تھے۔ بس اپنے آپ کو صدافت اور اخلاص کے ساتھ پیش کر دیتے۔ تقریر سنتے ہی سب گردیدہ ہوجاتے۔ حضرت شخ الحدیث کی خطابت کی اصل خوبی ان کی شخصیت ، فنائیت اور حد درجہ اخلاص تھا۔ حضرت شخ الحدیث کی تقریر اس لئے شخصیت ، فنائیت اور حد درجہ اخلاص تھا۔ حضرت شخ الحدیث کی تقریر اس لئے شمیس سنی جاتی تھی کہ آپ خطیب تھے بلعہ اس لئے سنی جاتی تھی کہ آپ مسلمہ خبوب عالم دین ، مخلص داعی ، لاکن مدرس اور سر ایا اخلاق تھے۔

# ابكا

# مكاتيب

مفکر اسلام 'داعی کبیر حضرت مولاناسیدادوالحن علی ندوی تاریخ دعوت و عزیمت حصه سوم کے صفحہ ۲۴۳۳ پر لکھتے ہیں :

" تحریرہ تقریر کو بہتر اور کامیاب بنانے کے لئے جتنی صفات اور ملاحیتیں اور بلاغت کے اصول ہ قوانین ضروری ہیں ناقدین اوب نے ان سب کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور ہر عمد میں ان پر بحث ہوتی رہی ہے ، لیکن بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہوا ہے کہ ان صفات اور صلاحیتوں میں ایک بردا موثر اور نا قابل فراموش عضریا عمل صاحب کلام کا اخلاص اور در د مندی ہے۔ اگر اس کی تحریر میں علم وادب ، عقل واستد لال اور حس بیان کے ساتھ ساتھ سوز در دں اور خون جگر بھی شامل ہو تو تحریر میں ایسااثر اور ایساز در پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ذمانہ میں ہزاروں دلوں کو زخمی کرتی ہے۔"
حضرت شخ الحدیث کے خطوط و مکا تیب بھی سوز دروں اور خون جگر کے ساتھ ساتھ شریعت و طریقت ، ذوق سلیم ، آداب زندگی ، حمیت شرعی اور موعنطت و نفیحت ، ان سول (علیقیہ) کا نادر نمونہ ہیں۔ اللہ نے موعنطت و نفیحت بالخصوص عشق رسول (علیقیہ) کا نادر نمونہ ہیں۔ اللہ نے موعنطت و نفیحت بالخصوص عشق رسول (علیقیہ) کا نادر نمونہ ہیں۔ اللہ نے

حفرت فیخ الحدیث کو جو خالص اسلامی ذبن بخشا تھااس کا اظهار ان کے خطوط سے ہوتا ہے جو انہوں نے وقا فوقا لکھے۔ حفرت شیخ الحدیث آپنے ہمہ گیر مشاغل 'دار العلوم کے اہتمام 'درس و قدریس ' تبلیغ دین ' مہمانوں کے اکرام و احرام ' سیاسی مشاغل کے باوجود ڈاک کا جو اب روز کے روز بھیج دیا کرتے تھے۔ احقر کو بلاکر تازہ ڈاک سنتے اور ان کے جو لبات لکھنے کے ہدایات اور اشار ات لکھواتے۔ ذیل میں صرف دو خطوط نذر قار ئین ہیں۔ دونوں خطوط حضرت کے برے صاحبزادے مولانا سمیج الحق مد ظلہ کے نام ہیں۔ تحریر میں بے تکلفی اور برے صاحبزادے مولانا سمج الحق مد ظلہ کے نام ہیں۔ تحریر میں بے تکلفی اور برے صاحبزادے مولانا سمج الحق مد ظلہ کے نام ہیں۔ تحریر میں بے تکلفی اور برخے می مفائی 'حقوق برخے میں دخا میں دخا میں دخا میں دخا میں دخا میں مقائی 'حقوق کی اور دائیت کی غیر معمولی ترغیب 'دینی رنگ ' خاص کر عشق رسول شیستے اور والہیت کی رنظ میں جھلکتی نظر آتی ہے۔

مکتوب اول :

#### نور چشمی سمیج الحق سلمه الله تعالی

" السلام عليكم ورحمة الله وبركانة! عرصه بهواكه خط لكصنے كا اراده تھا گر عوار ضات اور آپ كے خط كے انتظار كى وجه ہے ديرى بهو كى گر آج تك آپ كا خط نہ ملا مدينه منوره كا مكتوب تو مل چكائے گر مكه معظمه ہے آپ كا كوئى خيريت نامه نہيں ملا - اميد ہے كہ بر خور دارم وبر ادرم حافظ قارى مولانا سعيد الرحمٰن ماحب مناسك جج سے فارغ اور اس سعادت عظمٰى كو بعافيت انشاء الله تعالى حاصل كيا ہوگا۔

نور چشی! خداد ند کریم کے مِنَن لامتنا ہیہ میں سے انعام عظیم ہے کہ رب العزت نے ہدہ کی میں اپنے بیت مکرم جو اَوَّلَ بَینتِ وَّصٰعِ اَللَّنَاسِ اور اولین عبادت گاہ کے طواف اور حاضری للنَّاسِ اور اولین عبادت گاہ کے طواف اور حاضری

کے شرف سے آپ کو نوازا ہے۔ رب العزت حرمین کے فیوضات سے اخذکی استعداد اور اس کی ہرکات سے مالا مال فرمادے اور حج مبر ور نصیب ہو۔ ہدہ کے لئے عافیت تامہ و خاتمہ بالا یمان و علم و عمل کی زیادتی اور گناہوں کی معافی کی رورو کر تضرع و اہتمال کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں۔ عمرہ نفلی کی اوا گیگی کی بھی ہمت کریں۔ اس وقت ایک بہت مشکل رہیں۔ عمرہ نفلی کی اوا گیگی کی بھی ہمت کریں۔ اس وقت ایک بہت مشکل میں مقید ہوں جو ہمارے اعمال کا ثمرہ ہے اور اہتلاء عظیم ہے 'اس مشکل سے بعافیت نکلنے کی دعائضرع سے کریں اور مشکلات میں گرفتاری کی سعی کرنے والوں کورب العزت خائب و خامر کردے۔ "آمین۔ کرنے والوں کورب العزت خائب و خامر کردے۔ "آمین۔

مکتوبِ دوم :

ذیل کا خط سفر حجاز کے متعلق ہے جو حضرت مولانا سمیج الحق صاحب مد ظلہ کو ۱۲زی قعدہ ۱۳۸۳ھ کو لکھا گیا ہے۔

نورِ چشمی لخت ِ جگر سمیج الحق سلمه الله تعالی

"اللام علیم در حمة الله دیر کانة! آپ کاخط غالبًا ۱۲۰ شوال ۱۳۸ ساه کو موصول ہوکر موجب اطمینان ہوا۔ مفصل خط بنام مولانا شیر علی شاہ صاحب سے مزید اطمینان عاصل ہوا۔ الحمد لللہ کہ رب العزت نے آپ کے لئے مساعد حالات ایسے پیدا فرمائے جس کی وجہ سے عمرہ کرنے کا موقع عطا فرمایا اور پھر والدین کے لئے بھی عمرہ کیا 'والجمد للله علی ذالک۔ موقع عطا فرمایا اور پھر والدین کے لئے بھی عمرہ کیا 'والجمد لله علی ذالک۔ سب سے زیادہ رحمت ِ خداوندی اور فضل عظیم کہ رحمۃ اللعالمین کے قرب میں جگہ ملی اور روضة من ریاض المجنة میں حاضری اور سرور دو جہان علیہ کے مواجہہ شریف میں حاضری کی اجازت و توفیق ایزدی شامل حال رہی۔

لخت ِ جگر! ولد صالح يد عواله 'والدين كے حق ميں صدقه جاری ہے۔اولاد کی دعائیں ایسے متبرک مقامات میں والدین کے حق میں مفیداور قبولیت کادر جہومقام حاصل کرلیتی ہیں۔ آپ کور بالعزت نے موقع دیا ہے حرمین الشریفین میں گڑ گڑاتے رہیں 'والدِ عاصی کے لئے دعائیں کرتے رہیں کہ عافیت تامہ دایمان کاملہ وعلم باعمل داشاعت علم دین ہے نوازے اور کل دینی و دینوی مرادوں میں کامیابی نصیب ہو۔ بندہ کو ذیابیطیس کی بیماری کی وجہ ہے انتائی ضعف لاحق ہوا ہے۔ رمضان شريف ميں قلب اور اعضاء رئيسه يرضعف كالثر اور حمله ہوا مگر بحمد الله اب رو بھی ہوں۔ انوار الحق ۱۲۰رمضان کو گھر آئے تھے۔ ایک ختم تراوی میں انہوں نے پور اکیا 'اب اس دفعہ قرآن مجیداے پور ایاد تھا' ۱۱۰ شوال کو بہاول یور چلے گئے۔ محمود الحق بھی بخیریت ہے 'ان کے لئے بھی د عاکیا کریں کہ اس تعلیم کے برے نتائج نے محفوظ ہواور ثمر ہ بہتر اس پر مرتب ہو۔ دارالعلوم حقانیہ میں داخلہ اس دفعہ زیادہ ہے' طلبہ کا ورود مكثرت ب- اكثر طلبه يوجه عدم تخائش داخله كے داپس جلے جاتے ہیں۔ اساتذہ گذشتہ دن ہے آگئے ہیں۔ تمہارے اسباق دوسرے مدرسین پر عارضی طور پر تقسیم کردیئے ہیں۔ خداد ند کریم آپ کو جمع رفقاء ج مبرور نصیب فرما کر بخیر وعافیت داپس پہنچادے۔

بر خور دارم! آپ کی اور جناب قاری سعید الرحمٰن صاحب کی خوش قسمتی ہوئے کہ روضہ اطہر کے سامنے حاضری کے اس قدر ایام میسر ہوئے (اللہ تعالی) حرمین الشریفین پر حاضری کے فیوض ویر کات ہے مالامال فرمادے 'مجھ گنگار وروسیاہ کے حق میں تمہارا گڑ گڑانا باعث ِ نجات اور سعاد ت دارین کاذر بعدین جائے تو یہ میری خوش قشمتی ہوگی۔

بر خور دار! بید دنیافانی ہے اور عمر کااکثر حصہ گذر گیا۔ بید دعاکریں کہ مجھ گنگار کے گناہوں کو رب العزت معاف فرمادے 'اپنی رضا کی نعمت اور خاتمہ بالا یمان کی نعمت عظیمہ سے نوازے۔ اپنی ہے ما گیگی اور ناشکری کا خطرہ از حد لاحق ہے۔ کاش تمہاری دعائیں ناچیز کے لئے باعث معافی ہو جائیں۔ آب اپنی خوش قسمتی پر رب کر یم کاشکر اداکریں 'اپناو قات عزیز عاضری روضہ اطہر اور مکہ معظمہ میں طواف بیت اللہ میں مشغول مرحمیں۔ ڈالر کے متعلق قاری صاحب نے دوبارہ اس شخص کو یاد دہانی کی ہے۔ اس سفر عشق میں عاشق کا ایک ہی امتحان ہو تا ہے جس قدر اہتلاء میں صبر داستقامت 'اس قدر قرب در ضاخداد ندی نصیب ہوگی۔

مولانا محمہ یوسف صاحب ہوری 'مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا مفتی محمود صاحب مصر گئے ہیں 'وہ بھی چندیوم میں جج کے لئے پہنچ جائیں گئے۔ جناب الحاج محمہ عالم صاحب (عطر جی) سے مکہ معظمہ میں ملاقات کا موقع مل جائے تو کرلیں۔ مجھے اس کا فکر ہے کہ تمہارے پاس رقم بھی تھوڑی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو وہاں اگر قرض مل سکے تو لے لیں۔اگر وہاں نہ مل سکے تو جانے والے حجاج وہاں نہ مل سکے تو جلدی لکھدیں تاکہ ہوائی جماز سے جانے والے حجاج کے ذریعہ اگر ممکن ہو تو جھیج دیں گے۔

ہاں اس دفعہ جج کے موقع پر مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتم دار العلوم دیوب یہ بھی جائیں گے۔ اگر ملا قات ہوجائے تو سالانہ اجلاس کے لئے وقت ان سے متعین کرلیں۔ حضرت مولانا محمد زکریاصاحب سے ملا قات کاموقع ملے تو بہتر ہوگا۔ مدینہ یو نیورسٹی میں حاضری اضافہ علم کاباعث ہوگا۔ عربی یو لتے رہئے۔ والسلام:

ہندہ عبدالحق غفرلہ

الم والماذي الجه ١٣٨٣ ه كولكها كيا --

(الحق خصوصي نمبر ص ٥٨٩)

جو خطوط حفرت شیخ الحدیث کے حقیقت نگاہ قلم ہے صفحہ قرطاس پر منتقل ہوئے 'اگر ان پر غور کیا جائے تو حقیقاً وہ زرین اصول ہیں جو قوموں اور اشخاص کے لئے مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ اگر حضرت شیخ الحدیث کے تمام خطوط کا مجموعہ (جو کہ ایک نایاب ذخیرہ ہے )اکٹھا کیا جائے تو یہ جو اہر پارے ایک مستقل کتاب بن سکتے ہیں۔

حضرت کے ملادہ اپنے سینکڑول تلافہ دوم زادہ حضرت مولاناانوار الحق مولانااظهار الحق کے علادہ اپنے سینکڑول تلافہ دومتعلقین کے نام ایک عظیم ذخیرہ ہے۔ الحاج الیوب مامول صاحب کے نام لکھے گئے خطوط کی ایک صحیم فائل موصول ہوئی ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر خوش نصیب کام کریں گے۔ یہاں تو بطور نمونہ صرف دو خطوط نقل کردیئے ہیں۔



# محدثانه جلالت قدر

حفرت شیخ الحدیث گونا گول خصوصیات کے حامل تھے۔ بیک وقت مفسر ، محدث ، فقیہ ، خطیب ، سیاست دان اور مجاہد سب کچھ تھے۔ لیکن شیخ العرب والعجم حفرت مولا ناحسین احمد مدنی کی فیض صحبت کے اثر سے اللہ نے آپ کوعلم حدیث میں وہ امتیازی مقام عطافر مایا جوشاید کی کونصیب ہو۔ لفظ '' شیخ الحدیث میں وہ امتیازی مقام عطافر مایا جوشاید کسی کونصیب ہو۔ لفظ '' شیخ الحدیث ''اسم علم بن گیا

شب وروز کے اشتغال بالحدیث، خدمت حدیث میں انہاک اورعلم حدیث سے کمال مناسبت اور بینتالیس سال سے تدریس حدیث کی وجہ سے لفظ' شیخ الحدیث' آپ کاعلم ہو گیا اور آپ نام کے بجائے ای لقب سے مشہور ہو گئے حضرت شیخ الحدیث کو حدیث سے ایبا شغف تھا جس کوعشق کے بغیر دوسر نے لفظ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا اور اللہ نے ان سے علم حدیث میں دین کی عظیم خدمت کی حضرت شیخ الحدیث اس شعر کاعملی مصدات اور حقیقی تصویر تھے کی عظیم خدمت کی حضرت شیخ الحدیث کردہ ایم الاً حدیث دوست کہ تکرار مے کئیم حضرت شیخ الحدیث کی الحدیث دوست کہ تکرار مے کئیم حضرت شیخ الحدیث کی الحدیث دوست کہ تکرار مے کئیم حضرت شیخ الحدیث کی عظرت مولا ناحسین احدید فی " کے حبین والہین والہین محضرت شیخ الحدیث حضرت مولا ناحسین احدید فی " کے حبین والہین والہین

تلاندہ میں سے تھے۔طرز تدریس وطریقہ تعلیم میں ہمیشہ اپنے استاد حضرت مدنی " کے نقش قدم پر طلتے رہے۔ حضرت مولا نارضاء الحق بیان فرماتے ہیں کہ ‹ ' حضرت شخ الحديث كاطريقه تدريس بهي حضرت مدنيٌ ہي ی طرح تھا۔الفاظ کی ادائیگی ،مطالب کی تفصیل ،زبان کی فصاحت کلام کی دل نشینی ،مضامین کی شیرینی ،آواز کی بلندی اور صفائی ، کلام کی برجشگی ندا ہب کی تفصیل ، بیان کی دل آ ویزی میں وہ حضرت نیشخ الاسلام کی تصویر اور عکس تھے حضرت مدنی کے کوٹر وتسنیم میں دھلے ہوئے کلمات حضرت شیخ الحدیثؓ کے قلب پرنقش ہو گئے تھے۔ فقیرراقم الحروف نے حضرت شیخ الاسلام کی بخاری شریف کے درس کی کیشیں سی ہیں ،حضرت شیخ الحدیث الفع کوحضرت مدنی سے بہت مشابہ یایا ،اگر پشتو اور ار دوزبان کا فرق نہ ہوتا تو پہلی ساعت مين حضرت شيخ الحديثٌ يرحضرت مد فيٌ كا كمان موتا - اپنے شيخ ً كي طرح گھنٹوں گھنٹوں مدیث نبوی کا درس دیتے ہوئے مدیث کی لذ تیں لو منے تھے۔ اُن کے ہاں تھکاوٹ نام کی کوئی چیز نہ تھی اور مفردات کی تشری سے لے کر حدیث کے نکات تک کے نغیم چھیڑتے اور چمن حدیث میں وہ پھول کھلاتے جن کی خوشبو ہوش اڑائی۔

صحن جمن کو انبی بہاروں پہ ناز تھا وہ آگئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے (خصوصی نمبرص ۲۵۰)

> ایک امتیازی وصف حضرت مولانا قاضی عبدالحلیم صاحب کلاچوی رقمطراز ہیں

" حفزت شیخ" کے درس کے بہت سے امتیازی خصوصیات اور اوصاف تھے۔ تفصیل کی گنجائش نہیں ۔ حضرت کے ہزاروں تلامذہ اس کی شہادت دیں گے۔ یہ آفتاب آمد دلیل آفتاب لیکن حضرت کے درس کا ایک خاص وصف پیرتھا اور ایک امتیازی شان پیھی کہ حضرت کا درس طلبہ کے نتیوں اقسام کے افراد کے لئے یکسال طور پرمفید ہوتا تھا۔ ذکی ،متوسط اور غبی سب جب درس سے اٹھتے تو جھولیاں بھری ہوئی ہوتی تھیں ۔ یقین کریں کہ حضرت ؓ ہر مسئلہ کومختلف تعبیرات سے بیان فرماتے ، کہ ذکی ،متوسط کو تکرار بھی محسوں نہ ہوتالیکن جب مسکہ اور موضوع کے اختیام پر طالب علم سوچتاتو اسے معلوم ہوتا کہ حضرت کے دراصل ایک ہی بات کوتین د فعہ دہرا کر ذکی ،متوسط اور غبی نتنوں کے انتفاع کا سامان مہیا کیا ہے احقر نے ایک موقع پر حضرت کے متعلق اردو کا ایک مدحیہ قصیدہ کہا جس کا ایک شعرمنا سب محل سمجھ کرنقل کرر ہاہوں ۔ درس تیرے میں مجرا ہے رنگ انورشاہ کا

درس تیرے میں بھرا ہے رنگ انورشاہ کا شخ مدنی کی امانت کا امیں تو ہی تو ہے

شخدني كاتباع

حضرت شیخ الحدیث خود فرمایا کرتے تھے کہ حضرت الاستاد شیخ العرب والعجم حضرت مولا ناحسین احمد مدنی "کا انداز تدریس عالمانہ اور فاضلانہ ہوتا تھا مگر آسان اور خوب تفصیل ہے ہوا کرتا تھا۔ ہر بات سادہ اور آسان پیرائے میں غبی طالب علم بھی آپ کے درس کو آسانی ہے جھ لیتا تھا۔ مگر علامہ انور شاہ کشمیری اور مولا نا بلیاوی کے تدریبی تقاریر پر خالص عالمانہ رنگ غالب تھا۔ جس کو ذہین طلبا تو سمجھ سکتے ،مگر سب کیلئے سمجھنا آسان نہ ہوتا۔ مجھے غالب تھا۔ جس کو ذہین طلبا تو سمجھ سکتے ،مگر سب کیلئے سمجھنا آسان نہ ہوتا۔ مجھے

شخ مدنی" کا نداز تدریس بے حد پند تھا۔اس لئے میں نے ان ہی کی نقل کی کوشش کی ہے اوران ہی کے علوم ومعارف کے ساتھ ان ہی کے انداز تدریس کوجھی جوں کا توں باتی رکھنے کی کوشش کی ہے۔ لفظ' مولا نا' میں حضرت مدنی "سے مناسبت لفظ' مولا نا' میں حضرت مدنی "سے مناسبت

برادر مکرم، درویش خدا مت مولا نا قاری محمد عبدالله بنوی تحریر فرمات

میں کہ:

'' حضرت جب دوآ دمیوں کے سہارے دارالحدیث کے وسیع ہال میں داخل ہوتے ہیں، بیک زبان طلباء کی زبان سے بیڈ کلتا ہے '' مولا نا صاحب' آ گئے ۔ بید لفظ' مولا نا '' حضرت کیلئے بولا جاتا ہے، آئے نہیں بلکہ دارالعلوم کی تاریخ اس پر شاہر ہے، '' مولا نا '' سے مراد طلباء کا ذبن فورا ہی حضرت شخ الحدیث کی طرف جاتا ہے، ملمی دنیا میں ہمارے حضرت " شخ الحدیث کی طرف جاتا ہے، ملمی دنیا میں ہمارے حضرت " شخ الحدیث کے نام سے مشہور ہیں۔ یہی نقط ہے جسے مدنی برادری والے جانتے ہیں ، دارالعلوم دیو بندکی چلے اور دوسرے لوگ حضرت مدئی '' مولا نا صاحب' کے نام سے مشہور سے اور دوسرے لوگ حضرت کو شخ الاسلام کے نام سے مادکرتے سے اور دوسرے لوگ حضرت کو شخ الاسلام کے نام سے یا دکرتے ہیں ۔ درس حدیث کی بعض خصوصات درس حدیث کی بعض خصوصات

احقر میں یہ اہلیت اور قابلیت تو نہیں کہ حضرت شیخ الحدیث کے دری حدیث کی خصوصیات اور جھلکیوں کا نمونہ پیش کر سکے۔ تا ہم جس حد تک ممکن ہوا اُن منا ظر کوقلم بند کرنے کی کوشش کی ہے۔

ا .....ا حادیث نبوی کی مراد داختی کرنے میں آپ جگہ جگہ قرآنی آیات اور وحی اللی کوبطور ماخذ حدیث یا بطور استدلال واستشہاد کے حسب موقع بیان فرماتے

اس سے جہاں مراد حدیث واضح متعین اور آسانی سے دل نشین ہو جاتی 'وہاں بہت سے قرآنی مشکلات بھی حل ہو جاتے تھے۔

السلم المرابعه کے دلائل کو برٹری کشادہ ظرفی اور خندہ جبینی سے بیان فرماتے بھر ایک ایک کرکے ان سب کا جواب دیتے اور مسلک معنفیہ کی ترجیح بیان فرماتے علاوہ ازیں علوم وفنون کی اصطلاحات کی تشریح 'احادیث منسوخہ کی مکمل بحث 'ردفرق باطلہ' تاریخی واقعات' اکابر علماء کے ارشادات تمثیلات کے ساتھ ساتھ اسلام کی صدافت و حقانیت پر تفصیل سے روشنی ڈالتے۔

حفرت مولا ناسمیع الحق مد ظلهٔ بطورنمونه حفرت کے درس کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

اسسه حفزت شیخ الحدیث کے درس کا ایک نمایاں وصف یہ ہے کہ وہ فن حدیث کے ہم متعلقات ، صرفی ، نحوی ، بلاغتی مباحث ، فنی تفصیلات ، متن وسند کے ہم ہر جز کی تشریح ، پھر بیان مداہب اور ترجیح مذہب ، الغرض حدیث کے تما م اطراف و جوانب پراس شرح وبسط سے روشی ڈالتے ہیں کہ کوئی گوشہ تشنہ تھیل منہیں رہتا اور یہ ہمہ جہت افا دات آگے چل کر دورہ حدیث کی دیگر تمام کتب میں بھی طلما کو بے نیاز کر دی ہیں۔

سلف کے ہاں ذکر ملتا ہے۔ ضعف ، بڑھا ہے اور بیاری کے باوجود آخرتک سلف کے ہاں ذکر ملتا ہے۔ ضعف ، بڑھا ہے اور بیاری کے باوجود آخرتک دوزانو بیٹھ کر پورے خشوع وخضوع اور استغراق سے محو تدریس ہوتے۔ شدید منرورت سے بھی پہلونہ بدلتے نہ تکیدلگاتے۔ حقا کق السنن

حفزت شیخ الحدیث کی حدیث پروسیع نظرتھی۔ حقائق السنن شرح جامع السنن للتر مذی حضرت شیخ الحدیث کے علوم ومعارف اور محد ثاندا فا دات کاعظیم شاہ کاراوران کے علم وفن کی آئینہ دار ہے۔ اس عظیم شرح حدیث میں حدیث کی بے نظیر ابحاث ، نفیس تحقیقات ، روایت و درایت کا اعلیٰ نمونہ اور مشکل احادیث کی آسان تشریح وتوضیح اور دیگر علوم احادیث کا شرح وبسط سے بیان ہے۔ یہ حضرت شنخ الحدیث کی با قاعدہ تصنیف نہیں ، بلکہ تر مذی شریف سے متعلق تقاریر ودروس کا مجموعہ ہے۔ حضرت کامعمول بیتھا کہ احقر عصر کی نماز کے بعد حقائق السنن کے مسود دات لے کر حاضر ہوجاتا ، حضرت امالی سنتے اور اصلاح کرتے اور یوں حضرت کی دعاؤں اور اخلاص کی برکت سے بی عظیم شرح منصر شہود برآگئی۔

مولا ناسیدا بوالحن علی ندوی کی تحریر ہے اقتباس

داعی کبیر مولانا سیّد ابوالحن علی ندویؓ نے حقائق السنن پر ایک و قیع مقدمة تحریر فر مایا۔اس کا ایک اقتباس نظر قارئین ہے۔

"بری مسرت وطمانیت کی بات ہے کہ استاذ العلماء شیخ الحدیث مولا ناعبدالحق بانی وہہم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک پاکستان کی درس تر فدی کی تقریریں اور امالی وافا دات کی جلداوّل" حقائق السنن" منظرعام برآگئ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث کے فرزندگرا می مولا ناسمیع الحق مدین" الحق ندین وارالعلوم حقانیہ اور مولا ناعبدالقیوم حقانی نہ صرف طلباء علم صدیث بلکہ صدیث کے کہنہ مشق، وسیع النظر و فاضل اساتذہ کے بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ ان کے تعاون و نگرانی سے یہ علمی صحیفہ جوایک ماہرفن اور وقیق النظر استاذ حدیث کے وسیع مطالعہ، طویل تجربہ اور ویدہ ریزی اور جگر کا وی کا نتیجہ ہے ، اہل علم کے سامنے آیا۔ حضرت شیخ الحدیث نصف صدی سے تدریس حدیث کے سامنے آیا۔ حضرت شیخ الحدیث نصف صدی سے تدریس حدیث کی خدمت انجام وے رہے ہیں ، وہ شیخ الاسلام حضرت مولا ناسیّد

حسین احمد مدنی کے ممتاز شاگر داور دار العلوم دیوبند کے فاضل ہیں ان میں دقیق مباحث کو شستہ انداز اور سلجھے ہوئے پیرا یہ میں بیان کرنے کی خداداد صلاحیت ہے۔ انہوں نے چالیس سال تک دارالعلوم حقانیہ میں ترفدی کا درس دیا۔ یہ تقریریں ٹیپ ریکارڈکی مدد سے محفوظ کی گئیں ، مولانا نے پورے مسودہ پر نظر ڈالی اور ضروری ترمیم واصلاح فرمائی ، تشنہ مقامات پر مزید بحث کی اور مرتب شدہ ترمیم واصلاح فرمائی ، تشنہ مقامات پر مزید بحث کی اور مرتب شدہ کر امائی ' و درس کی وہ تقریریں وافادات جوقلمبند کر لیے گئے تھے )

مولا نا چونکہ حدیث کے عالم واستاذ ہونے کے ساتھ (اینے شیخ و استاذ کی تبعیت میں ) تز کیہ وسلوک کے بھی رمز آشنا ہیں ،اس لئے کتاب میں جا بجالطا ئفنے تصوف اور علمی و جدانی نکات بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ جابجا دلچسے سبق آموز واقعات و حکایات درس یڑھنے والے کے لئے دلآ ویزی کا ذریعہ اور موعظت وتربیت کا سامان ہیں ۔فضلائے قدیم کی طرح اپنے اساتذہ سے عقیدت و شغف خاص طور سے حضرت مدنی " سے غیر معمولی عقیدت کتاب میں حملکتی ہے۔ فنی وتحقیقی حیثیت سے بھی کئی بحثیں مختصر ہونے کے باوجود بصیرت افروز اور اصولی قدر و قیمت کی حامل ہیں ۔ مثلًا تعریف صدیث میں ..... قید من حیث انهٔ رسول ..... کی ضرورت و ا فا دیت مؤرخ ومحدث کے فرق کی تشریح ، متقدمین و متاخرین کی تعریف حدیث کا فرق، آنخضرت علیہ کے فرائض سے گانہ (تلاوت كتاب تعليم حكمت وتزكيه) كي تشريح ..... بعشت في الامّييّن کی حکمت اور تدنی اثرات کی اہمیت ، و مقام عبدیت اور اس کی

عظمت وجلالت کا بیان ۔

مولانا عبدالحق ایک بیدار د ماغ ، حیاس اور در دمند دل رکھتے ہیں۔عہد حاضر کے بدلتے ہوئے حالات اور جدید تعلیم یا فتہ نسل کے ذہن ہے بھی واقفیت رکھتے ہیں۔ آپ کا مطالعہ درسی اور فنی کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ آپ نئ تحقیقات اور تازہ رجحانات سے بھی واقف ہیں۔اس لئے کتاب (حقائق السنن) میں جا بجاا یسے مضامین ملتے ہیں جن سے نئے شبہات وسوالات سے واقفیت اور شرح حدیث وتقریر درس میں ان سے بقدرضر ورت تعرض کا ندازہ ہوتا ہے مثلاً سائنسی ایجا دات وفہم حقائق اور سلسلہ بقاء اعراض پر عالمانہ و متکلمانه بحث تعد داز دواج پر دل نشین انداز میں بحث ، کتاب اگر چه فقہ اور حدیث کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے لیکن مولا نا ( شیخ الحديثٌ) كى تاريخ ہے واقفيت كا بھى روشن ثبوت ملتا ہے۔ان سب کے ساتھ کتاب کے مسلک اہل سنت کے اس اعتدال وتو از ن کا بھی اظہار ہوتا ہے جوان کے اساتذہ اور اسلاف کا شیوہ رہاہے اور کمتب و خاندان ولی اللہٰی کا شعار ..... خالص درسی وقنی حیثیت ہے بھی کئی الیی بحثیں ملتی ہیں ، جونن حدیث میں رسوخ اور عمق کانمونہ ہے۔مثلاً جامع التر مذی کی خصوصیات جس کے گیارہ وجوہ بیان کئے گئے ہیں۔ بز دوی پر تنقید ،حضرت ابو ہر رہ ہ کے تفقہ کا اثبات ،بعض کثیر الانواع والاساءالفاظ كي الحيمي بحث، فم مب حنى كالقيرب المي المحديث ہونا، وغیرہ وغیرہ۔

غالبًا بیر پہلی کتاب ہے، جس میں اردو میں'' جامع تر مذی'' کی شرح و بیان کی کوشش کی گئی ہے اور ان دشوار اور نازک مضامین کو جو ابھی تک عربی کی شروح حدیث اور ماہر الفن اسا تذہ کے حلقہ درس سے مخصوص تھے، سلیس ومشستہ اردوز بان میں پیش کیا گیاہے''۔ (خصوصی نمبرص ۳۲۸ تا۳۲۸)

ما منامه ' دارالعلوم' و يو بند کا تبره

مرکزعلم دارالعلوم دیو بند کے شہرۂ آفاق ماہنامہ ( دارالعلوم ) کے مدیر حقائق السنن کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں۔

'' حضرت مولانا عبدالحق صاحبٌ ، حضرت شيخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی " کے تلا مذہ میں اپنے علم وفضل اور زہد وتقویٰ کی بنیاد برامتیازی حیثیت رکھتے ہیں،ان کے امالی درس'' حقائق السنن'' کے نام سے اشاعت پذیر ہوئے ہیں۔حضرت موصوف کے امالی اینے پیش رو ہزرگوں کی علمی ژرف نگاہی کا شاہ کارجمیل ہیں۔جنہیں مولانا عبدالقيوم حقاني صاحب مدرس دارالعلوم حقانيه (حال مهتم جامعہ ابو ہریرہ ) مرتب فرمارے ہیں۔حضرت موصوف کا درس حدیث ایک ہی فن کے مباحث تک محدوزہیں ہے، بلکہ وہ صرف ونحو بلاغت ، فقه اصول فقه ، بيان مذا هب ، وجوه ترجيح ، اسرار وحكم ، حقائق و معارف سے لبریز نکات ، تاریخ اورمتن وسند کے ہر ہر جز کی دل نشین تشریحات پرمشمل ہے۔ان امالی کے آئینہ میں حضرت مولانا عبدالحق" اینے اکابر کی طرح کسی خاص اقلیم کے فرماں روانہیں بلکہ مملکت علم وفن کے تا جدار معلوم ہوئتے ہیں' (خصوصی نمبرص ۲۲ س) ''معارف''اعظم گڑھ

ما منامه معارف اعظم كره انديان لكهاب كه

" شیخ الحدیث مولانا عبدالی کے امالی ترفدی کا بیمجموعه (حقائق

السنن ) مفید حواثی ، فقهی اور کلامی مسائل پرمشمل اور علماء دیوبند کی تشریح و توضیح کے انداز و معیار کا حامل ہے'۔ (خصوصی نمبرص ۳۵ سر کا مال ہے تشریح و توضیح کے انداز و معیار کا حامل ہے نہ اور خصوصیات کا تعلق ہے تو اُس جہاں تک حقا کق السنن کی افادیت اور خصوصیات کا تعلق ہے تو اُس سے کمل اور پورا فائدہ اٹھانے کیلئے پوری کتاب کا مطالعہ ضروری ہے۔ چند مقامات سے بطور نمونہ و مثال ، احادیث اور اس کی تشریح بھی افادہ عام کی غرض سے نذر قار ئین ہے۔

حضرت نینخ الحدیث کے درسی ا فا دات

"باب النهى عن البول قائما"

کھڑے ہوکر پیثاب کرنے کی ممانعت

نبوت سے قبل زمانہ جاہلیت میں عربوں کے اندر شرم و حیاء مفقو و
ہوچکی تھی۔ کشف عورت کا کوئی لحاظ نہیں تھا۔ مردوں، شادی شدہ عورتوں اور
نابالغ بچوں کیلئے پردہ اور سرعورت نام کی کوئی چیز ضروری نہیں تھی۔ البتہ بالغ
غیر شادی شدہ عورتوں کا بعض اعضا (عورت غلیظہ) کا سر کرنا مرق ج تھا۔ اگر
قضائے جاجت کی ضرورت پیش آتی تو عرب کے جہلا سر و جاب کے بغیر
کھڑے کھڑے کھڑے پیشاب کردیا کرتے تھے۔ اپنے آپ کو چھینٹوں سے بچانے
کاکوئی اہتمام نہیں تھا یہی وجہتھی کہ کفار جب نبی کریم عین کے قضائے حاجت
کیلئے بیٹھا ہواد کھے لیتے تھے تو انہیں آپ کا بیجلوس (بیٹھنا) ایک عجیب چیز نظر
آتا تھا۔ ایک دوسرے سے کہتے۔ یبول کھا قبول المداۃ۔ یہ خض (محمد میں ایک بیٹیاب کرتا ہے جیسے عورت۔

مغربی تہذیب کے اثرات

مگرافسوں ہے کہاس دور میں مسلمان محمر علی کے اسوہ حسنہ کواختیار

کرنے کے بجائے مغربی تہذیب کو اختیار کرنے اور پر انی جاہلیت کی بے حیائی کو اپنے لئے کوئی عارمحسوس نہیں کرتے۔ چونکہ کھڑے ہونے سے پیشاب کی چھینٹوں سے تلویث کا اختال زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے شارع علیہ السلام نے بول قائما کی نہی کا حکم تحریم نہیں بلکہ گنوار پن اور بدتہذی ہے۔

"باب ماجا من الرخصة في ذالك"

جمہور علماء فرماتے ہیں کہ بوجہ عذر بول قائما جائز ہے اور بغیر عذر کے مکر وہ ہے۔ تنزیباً لاتح بیماً امام اعظم ابوحنیفہ جھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر احتمال تلویث نہ ہوتو مکر وہ تنزیبی ہے ، اگر تلویث کا احتمال ہوتو تحریمی ۔ امام مالک کے نز دیک بغیر عذر کے جائز ہی نہیں۔

تشتبه بالكفار

مریادر ہے کہ جب تک بول قائما کفار کے شعار کے طور پر مرق ج نہیں تھا ، تو اس کا حکم مکروہ تنزیبی کا تھا اور آج جب کہ کفار کا شعار بن چکا ہے۔ لہذا اگر بول قائما سے کفار و فجار سے شبہ مقصود ہوتو مکروہ تحریک ہے۔ لہذا اگر بول قائما سے کفار و فجار سے شبہ مقصود ہوتو مکروہ تحریک ہے۔ اللایة ) وقال النبی میکنوسلی من تشبته بقوم فھو منھم متقدین کی رائے تو یہی ہے کہ اگر بول قائما میں اخمال رشاش و تکویث نہ ہوتو مکروہ تنزیبی ہے۔ مگر اب ہمارے اکا برمطلق بول قائما پر مکروہ تحریک کا فتو کی صاور کرتے ہیں۔ (حقائق السنن صفح نمبر ۱۹۲) میں حالات کی رعایت شبر بلی حالات کی رعایت

فبال علیه قائماً! یہاں تین امور سے بحث ہے۔ استحضور اقد س میلانی عموماً جب بھی قضائے حاجت کی ضرورت محسوس کرتے توشہرے باہرنکل کرصحرامیں دور تک تشریف لے جاتے ..... ابعد فی السمیذہب یہی آپ کی عادت مبارک تھی ۔ مگراس واقعہ میں آپ کاعمل عام عادت مبارک کے خلاف ہے۔

ی سے ہوکر بیثاب کرنا بھی حضور آلیہ کی عادت نہیں تھی۔

سسسباطہ قوم پر ببیثاب کرنا ملک غیر میں تصرف ہے، جوان کی ا جازت کے بغیر جا ئز نہیں اور حدیث ا جازت یا عدم ا جازت سے خاموش ہے۔

خلاف معمول فعل کی وجو ہات

پہلے اشکال سے قاضی عیاض جواب دیتے ہیں۔اسسمکن ہے بول کا شدید تقاضا ہواور دور جانا مناسب نہ ہو۔ جبکہ دوسرے اشکال کے بارہ میں کہا گیا

ا.....آپ علیه کابول قائما جواز اورتعلیم امت کیلئے تھا۔

٢ ..... آپ عليسه كوجسماني عذراور تكليف تقى اور بيشنے ہے معذور تھے۔

سا ....سباطہ قوم کی وضع کچھالیں تھی کہ آپ کے سامنے والا اور پیجھے والا حصہ گہرا تھا یعنی سطح ڈھلوانی تھی اگر جیٹھے تو بول لوٹے کا احمال تھا اور رُخ بدلتے تو کشف عورت لازم آتا۔ گویا وہ جگہ مخر وطی شکل تھی جہاں بول کرتے وقت کھڑے بغیر کوئی جارہ ہی نہیں تھا۔

سے ۔۔۔۔۔امام شافعی ُفر ماتے ہیں آپ کی کمر میں در دخھااور عرب میں اس کا علاج کھڑے ہوکر ببیثاب کرنا مروّج تھا۔

۵..... یہ جمی ممکن ہے کہ بوجہ نجاست کی کثرت کے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو۔ (حقائق السنن صفح نمبر ۱۲۱)

شرب قائما كاحكم

ثم قام فاخذ فضل طهوره فشربه و هو قائم ترنكى

جلد ٹانی میں حدیث منقول ہے کہ جس میں شرب قائما سے حضور اقد س علی اللہ نے منع فر مایا ہے اور ہے جی فر مایا کہ اگر کوئی بھول کر قائما پی بھی لے واسے قے کرنی چاہئے ۔ جبکہ حدیث باب میں شرب قائما فہ کور ہے۔ اسسا ابتدائی زبانہ شرب قائما جا کر تھا بعد میں کر وہ ہوا اور حضرت علی کی روایت اس ابتدائی زبانہ پر محمول ہے۔ ۲ سسشر ب قائما کی نہی تحریمی نبیں تنزیبی ہے۔ ۳ سسامام طحاوی فر ماتے ہیں کہ شرب قائما سے نہی شفقنا اور طبعاً ہے شرعاً نہیں۔ جیسے عام طور پر جب کمرہ میں چاہر مت نکاوز کا میں کہ شرب قائما سے نہی شفقنا اور طبعاً ہے شرعاً نہیں ہو والدہ بچوں جب کمرہ میں چاہر مت نکاوز کا م لگ جائے گا۔ اب والدہ کی بیے نہی بچوں سے کہتی ہے ، باہر مت نکاوز کا م لگ جائے گا۔ اب والدہ کی بیے نہی بچوں سے شفقت کی بناء پر ہے یا طبی ہے تا کہ بچے بیار نہ ہوں۔ طبا نہی میں ایک حکمت سے چلا جا تا ہے۔ علاوہ ازیں شرب قائما سے پانی حلقوم کے اندر دوسرے راست مغر کی تہذیب کا خلا صدمعدہ پر بھی ہو جھ آتا ہے۔ مغر کی تہذیب کا خلا صدمعدہ پر ستی ہے۔ مغر کی تہذیب کا خلا صدمعدہ پر ستی ہے۔

جولوگ کھڑ ہے ہوکر کھانا کھاتے ہیں اور اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں اور اسلامی تہذیب و تدن اور تعلیم کا مذاق اُڑاتے ہیں۔ در حقیقت ان کامقصدِ زندگی بچھ اور ہے۔ ایسے لوگوں کا نقط نظر فقط مادہ ہے اور بس ۔۔۔ اس لئے کھڑ ہے ہوکر کھانا کھاتے ہیں تا کہ پیٹ کا جہنم خوب بھرے۔ اہل ایمان کواوّل تو یہ تعلیم دی گئی ہے ، کھانا بقدر کفاف کھاؤ، پھر کھانے کے دوران ایسی میت اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ کم خوری کا باعث ہو۔ مثلاً کھانا کھاتے وقت اکر وں بیٹے ہے ہیں رانوں کے الصاق اور دباؤے وبارہتا کھانے ہے۔ جس کی وجہ سے کھانا بھی مناسب مقدار میں قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے۔ جس کی وجہ سے کھانا بھی مناسب مقدار میں قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کھانے کے تمام مسنون طریقوں میں بیٹھ کر کھانا آیا ہے اور انسان جب بھی کھانے کے تمام مسنون طریقوں میں بیٹھ کر کھانا آیا ہے اور انسان جب بیٹھار ہتا ہے تو اس کے اندر کھانا کم

ساتا ہے ، مگر پیٹ کے بندوں کو بیر ہیت وقعود اس لئے ناگوار ہے کہ اس صورت میں پیٹ خوب نہیں بھرتا اس لئے کھڑے ہوکر کھاتے ہیں،جس میں پیٹ کی طنا ہیں تھلی رہتی ہیں اور باہر ہے کوئی دیا وُنہیں پڑتا اور پیلوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو حرکت کرتے اور چلتے پھرتے ہیں تا کہ مزید گنجائش رہے جیسے غلہ بھرتے وقت بوری کے بھر جانے کے بعد جب اسے حرکت دی جاتی ہے تو اس میں مزید گنجائش بیدا ہو جاتی ہے۔ نہی تنزیہاً اور شفقتاً میں فرق

جہاں نہی شفقتاً یا طبعاً ہوتو نہی من حیث النہی کے مقتضا یرعمل کرنے میں تو اب اور ترک عمل میں عقاب و عذاب نہیں ۔ جب کہ نہی تنزیہی کے مقتضا پر عمل سے ثواب اور ترک عمل سے ملامت ہوتی ہے۔ ماء زمزم کے برکات

تھیج بات یہ ہے کہ شرب قائماً مکروہ تنزیبی ہے مگراس سے ماءز مزم اورفضل الوضوء متنفیٰ ہیں ، کیونکہ ان دونوں میں برکت ، شفائیت اور غذائیت ہے۔ ماءز مزم میں باری تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ مائیت اور غذائیت بھی۔ چونکه آج کل جماری ایمانی قوتیں حد درجه کمزور ہو چکی ہیں ۔عقائد میں بھی کمزوری آگئی ہے۔اس لئے اب وہ بر کات بھی مرتب نہیں ہوتے۔ایک دور اییا بھی تھا جب مکہ معظمہ میں نہ تو ہمپتال تھے، نہ ڈاکٹر اور نہ طبیب .....ایک ڈ اکٹرنسی دوسرے ملک سے مکہ معظمہ میں اس غرض سے آیا کہ وہاں لوگوں کا علاج کرے ایک عرصہ گذار دیا ، مگر اس کے پاس کوئی مریض بھی علاج کیلئے نہیں آیا۔ وجہ پیھی کہاس زمانہ میں سحری کے وقت جب زمزم کے کنویں کو کھوالا جاتا تھا تو اس کے پہلے یانی ہے لوگ اینے برتن بھر لیتے اور وہی یانی اینے مریضوں کو پلا دیا کرتے تھے۔جس سے مریض شفایاب ہوجایا کرتے تھے۔

ماء زمزم كانقذثمره

ہمارے استاد شخ العرب والعجم حضرت مولا ناسیّد حسین احمد مدنی " نے ایک مرتبہ فر مایا کہ مظفر نگر کا ایک سفید رکیش ڈاکٹر جب مکہ معظمہ میں زمزم کے کنویں پر گیا تو پانی پینے وقت بید عاکیا کرتا تھا کہ یا اللہ میری داڑھی کے بال ساہ کردے ۔ دس پندرہ روز کے بعد اس کی داڑھی میں سیاہ بال آنا شروع ہوگئے ۔ وہ ڈاکٹر جب تک و ہیں رہا یہی معمول جاری رکھا ۔ اچا نک کی ضرورت سے والیسی ہوئی، جب گھر لوٹا تو داڑھی میں آ دھے بال سیاہ ہو چکے تھے ۔ یہ تو ہمارے اسا تذہ کرام کے دور کی بات ہے ۔ رونا بھی آتا ہے اور افسوس بھی کہ آج مسلمان اسلام اور اس کی تعلیمات کو حقارت کی نظر سے دکھتے ہیں ۔ قلوب میں اسلامی احکام کی عظمت باقی نہیں رہی اس لئے غدا تعالیٰ نے وہ برکات اور نتائج بھی لے لئے ہیں جواگلوں پر ہوا کرتے تھے۔ تھائی نے وہ برکات اور نتائج بھی لے لئے ہیں جواگلوں پر ہوا کرتے تھے۔ تھائی نے وہ برکات اور نتائج بھی لے لئے ہیں جواگلوں پر ہوا کرتے تھے۔ تھائی السنن صفح نبر را ۲۵)

تضائے حاجت کے وقت نہی استقبال قبلہ

حضرت شیخ الحدیث نے فر مایا اس میں فقہاء کے چار مذاہب ہیں (۱) مطلقاً ناجائز۔ مید مذہب جمہور صحابۃ ، تابعین ، امام ابو صنیفہ اور امام محد کا ہے اور عندالا حناف مفتیٰ بہ قول یہی ہے۔ (۲) استقبال و

استدبار مطلقاً جائز ہے۔ یہ ند جب امام داؤ ظاہریؒ اور غیر مقلدین کا ہے۔ ہے۔ (۳) استقبال مطلقاً ناجائز اور استدبار مطلقاً جائز ہے۔ استقبال واستدبار دونوں صحرا میں مطلقاً ناجائز ہیں ،البتہ بنیان میں مطلقاً جائز ہے۔ یہ مسلک امام شافعیؒ ،امام مالکؒ اور اسخق بن را ہویہ سے منقول ہے۔

احناف حضرات استقبال و استدبار کے مطلقاً عدم جواز پر
استدلال حضرت ایوب انصاریؓ کی مذکورہ روایت سے کرتے ہیں
اسے اصل الا صول قرار دے کر حضرت سلمان فاریؓ اور حضرت
ابو ہریرؓ کی روایات سے اپ مؤقف کی تائید اور مخالف روایات
میں مناسب تاویل کرکے انہیں بھی تائید میں پیش کرتے ہیں ۔امام
داؤ ظاہریؓ اور غیر مقلدین حدیثِ جابر سے مطلقاً جواز پر استدلال
کرتے ہیں اور اسے حدیث ابوایو بؓ کیلئے ناسخ قرار دیتے ہیں اور
امام احرؓ استدبار کے مطلقاً جواز پر حدیثِ ابنِ عمرؓ سے استدلال
کرتے ہیں اور اسے حدیث ابوایو بؓ کی عموم نبی کا ناسخ کہتے ہیں۔
کرتے ہیں اور اسے حدیث ابوایو بؓ کی عموم نبی کا ناسخ کہتے ہیں۔
حدیث ابوایو بؓ کی وجہ ترجی

اس روایت کے الفاظ پرخور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تمام صغے متعلم مع الغیر کے ہیں، جسے سسس قد منا، وجد نا فیند حدف اور نسبت فی فراللّه نیز جہادِشام میں ہزاروں صحابہ کرامؓ نے شرکت کی تھی۔معلوم ہوا کہ صحابہ گرکٹی حماعت تھی، اور سب کا یہی عمل تھا۔ مگر کسی صحابی نے بھی نکیر نہیں کی۔ (۲) حدیث ابوالیو بی متفق علیہ ہے۔سند کے اعتبار سے اس باب میں احسن و اس ہے۔ (۳) یوروایت صحاح سند کی تمام کتب میں موجود ہے۔ اصحاح سند کی تمام کتب میں موجود ہے۔ اصحاح سند کی تمام کتب میں موجود ہے۔

جس میں جانب مخالف کا کوئی احتمال نہیں جبکہ احادیث رخصت میں دیگر بہت سے اختالات موجود ہیں ۔ ( ۴ ) حدیث الباب میں ایک کلیہ بتایا گیا ہے جوساری امت کیلئے ہے۔ حالانکہ دوسری روایات میں سب اقوال عام ہیں۔ اس پرمخالفین کےمتدلات جزئیات پر مبنی ہیں ، بنا ہریں جزئیہ اور کلیہ کے تعارض کے وقت ترجیح کلیہ ہی کو دی جائے گی کیونکہ وہ اصل حکم ہے۔ (۵) حضرت ابوابوب والی حدیث قولی ہے اور مخالف روایات فعلی ہیں محدثین کے اصول کے مطابق قولی اور فعلی روایات کے تعارض کے وقت قولی حدیث کوتر جیح حاصل ہوتی ہے کیونکہ قول سے مقصود تشریح ہوتی ہے ، جبکہ فعل بھی عادت کی بناء پر اور بھی عذر کی وجہ سے بھی صادر ہوتا ہے، توجس طرح شرع کو عادت پرتر جیج حاصل ہے اس طرح قول کوفعل پرتر جیج ہے۔ (۲) حضرت ابوابوب انصاریؓ کی روایت نہی کی ہے اور نہی حرمت کا تقاضا کرتی ہے ، جبکہ مخالف روایات افعال ہیں ۔ جو ا باحت کا تقاضا کرتے ہیں۔ حدیث بھی مطلق اور صحابہ " کاعمل بھی۔ بنا ہریں ہزار وں صحابہ گاعمل ہی راجع ہےاور اسی برعمل منشاء حدیث کے عین مطابق ہے'۔ (حقائق السنن صفحہ نمبر۱۵۲ تا۱۵۳) بول صبى اوراحناف كامؤ قف

''باب ماجاء فی نصح بول الغلام قبل ان یطعم''
بول صبی کے نجس ہونے پرتمام ائمہ کا اتفاق ہے، البتہ اس کے
از الہ کے طریقِ تخفیف کے قائل ہیں اور اس کی تطہیر میں ائمہ کا
اختلاف پایا جاتا ہے امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ بول صبی کا تطہیر کیلئے
مطلقاً رش اور نضح کافی ہے، البتہ صبیہ کے بول کا عسل معتاد ضروری

ہے۔ امام اوز اعلی کے نز دیک غلام اور جاریہ دونوں کیلئے تضح اوررش کافی ہے۔ امام ابوحنیفہ اور امام مالک کی رائے یہ ہے کہ محض رش اور نضح پراکتفاء کافی نہیں ، بلکہ غلام کے بول میں عسل خفیف اور بول جاریہ میں عسل معتاد ہے۔

داؤ ظاہری اور بعض ظواہر بیرحدیث باپ سسن ' فدعا بسماء فسرشدہ علیه '' سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نجاست کے از الدمیں تین بار دھونا اور نچوڑ نامعتاد ہے۔ اگر بول صبی نجس ہوتا تو اس کی تظہیر کا بھی وہی تھم ہونا چاہئے تھا۔

جمہوراہل سنت بھی بول صبی کے نجس ہونے پر حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر بول صبی طاہر ہوتا تو حضور اکر م علیقہ اس سے نضح ، رش اور غسل کا حکم نہ فرماتے اور بھی رش یا نفتح اور غسل ترک بھی کیا ہوتا ۔ مگر حدیث کے دسیع ذخیرہ میں الیم ایک بھی روایت نہیں ملتی جس سے ثابت ہوتا ہو کہ تلویث بول صبی کے بعد حضور علیقہ نے اس کے طاہر ہونے کی وجہ سے نفتح یارش نہ کیا ہو۔ بعد حضور علیقہ نے اس کے طاہر ہونے کی وجہ سے نفتح یارش نہ کیا ہو۔ اس میں کہرص سے اس کے طاہر ہونے کی وجہ سے نفتح یارش نہ کیا ہو۔ اس میں میں اسے کے طاہر ہونے کی وجہ سے نفتح یارش نہ کیا ہو۔ اس میں کہرص سے کہرص سے کہرص کے اس کے طاہر ہونے کی وجہ سے نفتح یارش نہ کیا ہو۔ اس میں کہرص سے کہرص سے کہرص کے اس کے طاہر ہونے کی وجہ سے نفتح یارش نہ کیا ہو۔ اس کے طاہر ہونے کی وجہ سے نفتح یارش نہ کیا ہو۔ اس کے طاہر ہونے کی وجہ سے نفتح یارش نہ کیا ہو۔ اس کے طاہر ہونے کی وجہ سے نفتح یارش نہ کیا ہو۔ اس کے طاہر ہونے کی وجہ سے نفتح یارش نہ کیا ہو۔ اس کے طاہر ہونے کی وجہ سے نفتح یارش نہ کیا ہوں کہ کیا ہوں کہ کیا ہوں کیا ہوں کہ کیا ہوں کیا ہونے کیا ہوں کیا

### كمال حافظه

مولانا قاری محمد عبدالله بنوی تحریر کرتے ہیں:

''ایک دن میں نے ایک لفظ حدیث کسی کتاب کے عاشیے پر دیکھا، جو لھبر ہ لکھا ہوا تھا، تو اس لفظ کے متعلق میں نے کئی علماء سے پوچھا، کین کسی سے جواب نہیں ملا لیکن حضرت چونکہ طلباء پر شفقت فرماتے ہیں، لہذا میں نے حضرت کی شفقت کود یکھتے ہوئے پوچھا۔ حضرت نے فورا فرمایا: یہ حدیث ہے مند امام اعظم کتاب

(مندامام اعظم ص ۷۵۵)

حضرت نے اس کا حوالہ دیا اور ساتھ ہی فرمایا ، دیوبند میں بیہ کتاب میں نے دیکھی تھی۔ چالیس سال کے بعد حوالہ بیخ نکلا۔ بعینہ عبارت کتاب میں موجود تھی۔ میں نے دیکھا بیا یک مثال ہے۔ ایک نہیں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں ، جو حضرت سبق میں روزانہ یاد فرماتے ہیں'۔ (خصوصی نمبرص ۳۸۳)

مسح رأس كى حكمتيں

حفرت شیخ الحدیث بعض احکام و مسائل کا نہایت احسن پیرایہ میں عکمتوں کا ذکر کرتے ہیں ، جس سے ان کی افادیت مزید آشکار م ہوجاتی ہے ۔ جس کی چندمثالیں درج ہیں :

"وضوم سركم كرنے كا حكم ہے، جبكة سل جنابت بين عُسل

راً س کا۔ چونکہ عسل جنابت کی ضرورت انسان کو کم پیش آتی ہے اس
لئے سردھونے میں حرج بھی نہیں ،لیکن وضور وزانہ پانچ مرتبہ کرنا پڑتا
ہے۔اگر وضو میں بھی عُسل راً س کا تھم ہوتا تو حرج عظیم واقع ہوتا
اور ہر وقت نزلہ ، زکام اور مختلف امراض کا اندیشہ لاحق رہتا ، اس
لئے وضو میں عُسل راً س کے بجائے مسح کا تھم دیا۔

اس میں بیے حکمت بھی کارفر ماہے کہ جن اعضاء کی تطهیر کا حکم دیا گیا ہے، وہ چار ہیں۔ جن میں سے دومر کز اور دوان کے خادم اور وسیلہ ہیں۔ را س (سر) قوت علمیہ کا مرکز اور یدین (ہاتھ) اس کے خادم ہیں، چونکہ سردار اور آقا کا کام تھوڑا اور ہلکا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان کے اشارہ سے ایسے امور انجام پاتے ہیں، جو عام افراد عرصہ تک نہیں کر سکتے۔ چونکہ را س مرکز علمی کا سردار اور وجہہ اس کا خادم، اس لئے را س کا کام ہلکا یعنی سے ہواور وجہہ کا کام بھی بعض خادم، اس لئے را س کا کام ہلکا یعنی سے سردار رجلین کا کام بھی بعض عصور توں میں حقیف ہے۔ (بس خفین کی صورت میں ایک مدتِ مقررہ تک سے کی اجازت ہے) اور یدین کی ومداری زیادہ رکھی گئ مقررہ تک سے کی اجازت ہے) اور یدین کی ذمہ داری زیادہ رکھی گئ

عذاب قبركي حكمتين

"ایک مسلمان کو پیشاب سے احتراز نہ کرنے کی وجہ سے جو عذاب قبر دیا جارہا ہے، اس میں بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ شاہی دربار میں حاضری کے وقت ہر شخص اوّلاً عنسل کرتا ،میل کچیل کا ازالہ کرتا ، کیڑوں کو دھوتا اور طہارت و نظافت کیلئے انہیں رگڑتا اور کوشا ہے اور ان پر پانی بہاتا ہے، بھر آگ کی مانندگرم استری سے کوشا ہے اور ان پر پانی بہاتا ہے، بھر آگ کی مانندگرم استری سے

اس کے ٹیڑھے بن کو دور کرتا ہے، تب جاکر کپڑ اصاف ہوتا اور شاہی در بار میں جانے کے شایانِ شان ہوتا ہے۔ لو ہے کا زنگ دور کرنے کیلئے لو ہار بھی لو ہے کوآگ کی بھٹی میں گرم کر کے اسے خوب کو ٹنا ہے تب اس کی صفائی ہوتی ہے۔

یہاں بھی ایک مسلمان نے اللہ رب العزت کی در بار میں حاضری دینی ہے۔ اس لئے عذاب قبر کی صورت میں پہلے اس کی روح کے لبال (بدن) سے گنا ہوں اور معصیت کا میل کچیل دھوکر صاف کرا یا جاتا ہے، تا کہ وہ بارگاہ ربوبیت میں ایسے حال میں حاضر ہوکہ اس کے وجود پر معصیت اور تا فر مانی کا کوئی دھبہ باقی نہ رہے، اور بیہ عمل نکیرین کے سوالات کے جوابات کے بعد شروع ہوتا ہے اور پھر قبر میں اس لباس کوخوب نچوڑ نچوڑ کر معصیت اور گنا ہوں کے زنگ کو دور کر دیا جاتا ہے، پھر قیامت کے احوال وشدائد سے اس کی مزید مفائی کر دی جاتی ہے، کے رخھائق اسنن جلدا ہے (سام)

سائنسى ايجادات اورفهم حقائق

''اعراض''کے لیے بھی بقا ثابت ہے اور موجودہ سائنس نے بھی اس کوتسلیم کرلیا ہے۔ مثلاً آج کے اس سائنسی دور میں بہت سے اعراض ایسے ہیں جس کولوگ پہلے غیر قارالذات سجھتے تھے۔ آج ان کو قارالذات سجھتے تھے۔ آج ان کو قارالذات ما نا جا تا ہے۔ مثلاً ریڈ یو، شیپ ریکارڈ راورٹی وی کے ذریعے انسانی آ واز اور حرکات تک محفوظ کی جارہی ہیں۔ حتیٰ کہ ذمانہ ماقبل کے لوگوں ، افلاطون اور ارسطوکی آ واز تک کوریکارڈ میں لانے ماقبل کے لوگوں ، افلاطون اور ارسطوکی آ واز تک کوریکارڈ میں لانے کی کوشش آج کل جاری ہے۔ اسی طرح حرکات اور برودت کے درجات آسانی سے معلوم کر لیئے جاتے ہیں۔ بیسب اعراض ہیں۔ درجات آسانی سے معلوم کر لیئے جاتے ہیں۔ بیسب اعراض ہیں۔

ر ہے گا

جن کو آسانی سے تولا اور ناپا جارہا ہے۔ سائنس کی اس ترقی نے ''وَالوَدُنُ بَو مَئِذِنِ الحَقُ '' کی پیشن گوئی اور قرآنی حقیقت کو سیحضے میں آسانی پیدا کردی ہے۔ بیتو انسانی سائنس کا کرشمہ ہے، تو حضورا قدس علیہ نے فر مایا کہ انسان کے گناہ اس کی وجود کے اعضا اور جوارح کے ریکارڈ میں محفوظ کئے جارہے ہیں۔ تو اسے امر بعید تصور کرنا ایک سچائی اور حقیقت کا انکار ہے۔ بہر حال جس طرح نہ کورہ اعراض کا محفوظ کرنا اور تو لنا ایک حقیقت ہے، ای طرح انسانی نکورہ اعراض کا محفوظ کرنا اور تو لنا ایک حقیقت ہے، ای طرح انسانی اعضاء سے بھی اصل خطایا (وضو کے ذریعے) کا خروج ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا''۔

ندکورہ اقتباسات کونمونہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے ، جس سے اندازہ ہونگتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث کوعلوم نبوت میں کتن ہے پناہ مہارت اور وسعتِ نظرحاصل تھی اور یہ کہ جدید معلومات پر بھی ان کو کما حقہ عبورحاصل تھا۔ اس طرح حقائق السنن ان کے تبحرعلمی کی منہ بولتی تصویر ہے ۔ آ ہے ممر بھر کیلئے اتناکام چھوڑ گئے ہیں کہ جب تک ستارے جگمگاتے رہیں گے آ ہے کا نام روشن

وہ عمر بھرکے لیے اتنا کام چھوڑ گئے بیاض وہر یہ بس اپنا نام چھوڑ گئے (خصوصی نمبرس۳۵۲)

اگراس سلسلہ کو دراز کیا جائے تو حقائق السنن جتنی ایک مستقل اور ضخیم کتاب تیار ہوسکتی ہے۔ یہاں تو آپ کے فہم حدیث کی ایک جھلک دکھانی مقصود تھی۔ ان چند مثالوں سے بیا ندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم حدیث اور اس کے حقائق ، دقائق اور معارف سے آپ کوکس قدر گہری مٹا سبت تھی چونکہ آپ

کااصل طغرائے امتیاز آپ کی محد ثانہ جلالت قدراور علم حدیث پر بے پایاں عبور ہے اس لئے درس حدیث کی جو خصوصیات اور ملکہ اللہ نے آپ کو عطافر مایا تھا اس کی مثالیں بہت کم جگہ نظر آتی ہیں۔ جب انسان کو کسی ذات یا شخصیت یامشن سے والہیت ہوجاتی ہے تو اسے ہر جگہ اسی محور ومرکز کی تصویر نظر آتی ہے، جہاں دل نے بندھنیں ڈال دی ہوتی ہیں۔خود حضرت شیخ الحدیث کا بیان ہے کہ بیان ہے کہ

''استاذ المكرّم، شخ العرب والعجم ، شخ الاسلام حضرت مولا ناسيّد حسين احمد مدنی "ايک مرتبه بخاری پرُ هار ہے تھے کہ حضرت شخ النفير مولا نااحم علی لا بوری دارالحد بيث بين تشريف لا کرطلباء کے ساتھ شخ " مولا نااحم علی لا بوری دارالحد بيث بين تشريف لا کرطلباء کے ساتھ شخ " من وقت بخاری کی عبارت خود بھی پرُ ھر ہے تھے اور اس پر بحث بھی کرر ہے تھے اور ان کے پاس بجائے بخاری کے قسطلانی کی باریک حروف کا نسخہ تھا، جو آسانی پاس بجائے بخاری کے قسطلانی کی باریک حروف کا نسخہ تھا، جو آسانی اور حضرت لا بوری " سے ملاقات کی تو فرمایا آپ محسوس نہ کریں دارالحد بیث میں آپ کی آمد جھے موس نہ ہوسکی ، وجہ بیتھی کہ جھے سبق دارالحد بیث میں آپ کی آمد جھے محسوس نہ ہوسکی ، وجہ بیتھی کہ جھے سبق دارالحد بیث میں آپ کی آمد جھے محسوس نہ ہوسکی ، وجہ بیتھی کہ جھے سبق دارالحد بیث میں آپ کی آمد جھے محسوس نہ ہوسکی ، وجہ بیتھی کہ جھے سبق دارالحد بیث میں آپ کی آمد جھے محسوس نہ ہوسکی ، وجہ بیتھی کہ جھے سبق دارالحد بیث میں آپ کی آمد جھے محسوس نہ ہوسکی ، وجہ بیتھی کہ جھے سبق دارالحد بیث میں آپ کی آمد می خود بیتھی کہ جھے سبق دارالحد بیث میں آپ کی آمد آگئی تھی ۔ ۔ ۔ تو اس واقعہ سے ہم نے بید اندازہ داکایا کہ عالباً شخ مدنی " کو بخاری متنا دسندا یا دے آگر چہ آپ دخود بھی اس کا اظہار نہیں فرمایا "

(حقائق السنن جلداص٣٣٢)

اس کا صاف اور داضح مطلب ہیہ ہے کہ حضرت مدنی" حالت نیند میں بھی درس صدیث پڑھایا کرتے تھے اور کتاب احتر اماً آ گےرکھی ہوتی۔ عہاری نیند ہے محو خیال یار ہوجانا جب حضرت شیخ الحدیث کے محتر ماستاد کا بیصال ومقام تھا تو کیوں نہ ان کے تلمیذرشید پراس کا اثر ہوتا۔ چنا چہ مخدوم زادہ ذی قدر پروفیسر محمود الحق لکھتے ہیں۔

### ر ہاخواب میں ان سے شب بھروصال

وہ منظر بھی دل ہلا دینے والا ہوتا تھا جب حفرت نیندی حالت میں واضح الفاظ اور نہایت ہوش وجذ بے کے ساتھ تقریر کرر ہے ہیں اور مجمع کو شیطان مردود کے راستہ پر نہ چلنے کی تلقین کرتے جار ہے ہیں اچا تک جوش میں آ کر ای نیندگی حالت میں اٹھ بیٹے ہیں اور شیطان کو مارنا شروع کردیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے جار ہے ہیں السیطان کو مارنا شروع کردیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے جار ہے ہیں السیطان کو مارنا شروع کردیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے جار ہے ہیں السیطان کو مارنا شروع کردیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے جار ہے ہیں السیطان کو مارنا شروع کردیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے جار کردیتی التحقین و مردود! آج ہمہیں زندہ نہیں چھوڑ وں گا اور یہ منظراس میڈیر ہوتا ہے جب والدہ اٹھ کر حضرت کو بیدار کردیتی ہیں ۔ الشد کیا شان ہے ، اٹھتے سوتے ہر وقت دشمنان دین سے نبرد آز ماہیں ، یہ منظر کئی بارد یکھالیکن با وجودارادہ کے ریکارڈ نہ کر سکا نبرد آز ماہیں ، یہ منظر کئی بارد یکھالیکن با وجودارادہ کے ریکارڈ نہ کر سکا

صدیث رسول الله علی کے ساتھ دن رات حضرت کا انہاک رہتا تھا شب و روز کوئی چندگھنٹوں سے زیادہ سونا نہیں ہوتا تھا۔ اس محنت و انہاک ، فطری سعادت اور خوش بختی نے حضرت کے آ رام اور خواب کو بھی وصال یار اور صدیث یار کی لذت ہے آ شا کر دیا ، جو ان کی مسلسل کا میا بیوں اور اقر ان و ماثل میں خصوصیت اور امتیاز کاراز ہے۔

# راباب

## فقهى بصيرت اور حكيمانه فيقل

قدرت کی فیاضیوں نے جو عملی جامعیت حضرت شیخ الحدیث کو عطا فرمائی تھی وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جس طرح آپ ایک عظیم محدث بلتہ پایہ مدرس وریائے سیاست کے شاور 'زمانے کے نباض 'جر شریعت وطریقت کے نواص 'شب زندہ دار عابد اور ایک وسیع النظر عالم شے ایسے ہی آپ ایک بہترین اور بے نظیر مفتی بھی شے 'لیکن آپ کی فقهی بصیرت اور فقیہ انه عظمت سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔

شخ الحديثُ احناف كوكيل:

حفرت شیخ الحدیث فقہ ہے کامل مناسبت اور ایک گونہ اجتمادی صلاحیتوں کے بادجود پکے مقلد اور حفی المسلک عالم دین تھے۔ حضرت شیخ الحدیث کی عادت تھی کہ دور الن درس جب دار قطنی کاذکر آتا تو فرماتے شوافع کاوکیل دار قطنی مولانا قاضی عبد الحلیم فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ دار قطنی اگر حیات ہوتے اور حضرت شیخ الحدیث کی فقہ حفی کی ترجمانی دیکھتے تو بے ساختہ پکار اٹھتے کہ احناف کاوکیل شیخ عبد الحق "۔

حفرت شیخ الحدیث فقہ حنی میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ جو فتویٰ ان کے قلم سے نکلتادہ اس قدر جیا تلا اور مناسب ہو تا کہ کسی بڑے سے بڑے مفتی کے قلم سے نکلتادہ اس قدر جیا تلا اور مناسب ہو تا کہ کسی بڑے سے بڑے مفتی کے لئے بھی اس پر حرف گیری آسان نہ ہوتی لیکن ان تمام خوبیوں کے بادجود حفر ت شیخ الحدیث فتویٰ دینے میں بڑے مخاط تھے۔ ذیل میں حضر ت کی احتیاط کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔

### سر کاری طلاق کی شرعی حیثیت :

حضرت العلامہ مولانا قاضی عبدالکریم کلاچوی نے سرکاری طلاق کی شرعی حثیت پرایک فتوئی تحریر فرمایا تھا جے دار العلوم حقانیہ کے دار الا فتاء سے تصویب و تصدیق حاصل ہو فی اور مفتی حضرات نے اپنو سخط شبت فرمائے۔ بعد میں جب وہ فتوئی حضرت شخ الحدیث کہ ظلہ کی خدمت میں و سخط کے لئے پیش کیا گیا تو اولا آپ نے معذرت فرمائی کہ جب دار الا فتاء سے تصویب ہو گئی ہے تو میرے و سخط کی ضرورت باقی شیس رہی مگر جب حضرت کو بتلایا گیا کہ یہ ایک میرے و شخط کی ضرورت باقی شیس رہی مگر جب حضرت کو بتلایا گیا کہ یہ ایک میرا ہے جے ملک کے تمام جامعات اور اکابر علماء و مشائخ کے و سخطوں سے شائع کیا جائے گاتا کہ اجتماعی طور پر متفقہ اور مؤثر رہے۔ جب آپ نے فتوئی کی مفصل کے بی موری عبارت تحریر فرماکر و سخط شبت فرمائے۔

الجواب صحیح: جب حاکم شرعی قواعد و شرائط کو ملحوظ نه رکھے تو شرعان کا فیصلہ نافذ نہیں ہو گااور ایسے فیصلوں سے تمام مسلمانوں کو عمالا حرّاز لازی ہے۔

دار العلوم كي مهر:

ای مجلس میں یہ بھی ار شاد فرمایا :

فتویٰ پر مهر بھی ثبت کر دیں 'احقر نے عرض کیاد ارالا فتاء ہے دار العلوم

کی مہر لگادی گئی ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی تحریر کے پنچے آپ کی ذاتی مہر لگادی گئی ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی تحریر کے پنچے آپ کی ذاتی مہر بھی ثبت کر دی جائے۔ار شاد فرمایا : میری ذاتی مہر کی کوئی حیثیت نہیں 'جب دار العلوم کی مہر آجائے تو مہتم کی مہر کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

مولانا عبدالحلیم دیروی نے عرض کیا حضرت! آپ کی مهر سب ہے اہم ہے۔ار شاد فرمایا: نہیں 'ایبا نہیں دار العلوم کی مهر اصل ہے اور ہم سب اس کے تابع ہیں 'جب اصل آجائے تو توابع کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

(صحيتے بااہل حق' ص ۲۱۵)

اللہ کریم نے حضرت شیخ الحدیث کو فقاہت کا جو ملکہ عطافر مایا تھااس کے بیادی اسبب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ آپ جس علاقہ کے رہنے والے سے وہاں فائلی اور قومی معاملات میں شرعی حل کے لئے آپ کی طرف لوگوں کارجوع بہت زیادہ تھا۔ یوں آپ کو فقہی کتابوں کے مطالعہ کاوافر موقع میسر آیا۔ آپ ہمیشہ مختصر اور جامع فتویٰ لکھتے 'پھر دار الا فتاء بھیج دینے۔ آپ کی فقہی ہمیر ساور حسن مختصر اور جامع فتویٰ لکھتے 'پھر دار الا فتاء بھیج دینے۔ آپ کی فقہی ہمیر ساور حسن تدبید کی بنیاد پر کئی بار آپ کے علاقہ میں فتنہ و فساد کے آئے ہوئے بادل ٹل گئے۔ ذیل میں حضرت کی علمی ذکاوت کی ایک روشن اور اعلیٰ مثال ملاحظہ ہو۔ فقہی بصیر سے کی ایک اعلیٰ مثال :

حفرت مولانا مفتی غلام الرحمٰن صاحب تحریر فرماتے ہیں۔
ایک موقع پر کسی سٹرک کی تغییر میں ایک قبر سٹرک کی زدمیں آتی تھی اور حکومت اس قبر کومسار کررہی تھی لیکن مقامی لوگ اس پر خوش نہیں ہے۔ جب سرکاری اہل کاروں نے ہم سے فتویٰ لینا چاہا تو میں نے حضرت شیخ الحد بیث سے مشورہ کیا' آپؓ نے فرمایا اگر چہ پر انی قبر کومسار کرنا ازروئے شرع جائز ہے لیکن ہمارے اس فتویٰ سے لوگ مطمئن نہیں

ہوں گے بلحہ مذہبی جنوں کی وجہ سے شاید یہ لوگ دار العلوم کو بھی فریق شار کریں گے اس لئے اس انداز سے فویٰ دیا جائے کہ قبر کے اوپر بل بندواکر سڑک منائی جائے۔ وفع نساد کے لئے اس وقت قبر کے ممار کرنے کا فتو کی نہ لکھیں۔ چنانچہ تلاش کرنے پر "عالمگیری" میں حضرت شخ الحدیث کا یہ جزئیہ نکل آیا۔ یوں آپ کی حسن تدبید سے فقنہ وفساد کا خطرہ مُل گیا اور قبر جب بل کے نیچ آگئی تو اس سے لوگوں کا اعتقاد بھی طور پر متاثر ہو ااور لوگ شرکیہ عقائد سے بی گئے۔

(الحق خصوصي نمبر ' ص ٣٨٠)

حكمت ود انا كى :

حفرت فیخ الحدیث فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک علیم وداناعالم بھی سے ۔ یو تت ضرورت جب مسلہ بیان کرنے کی ضرورت پڑتی تو آپ ماحول ، عالات ' نتائج اور عواقب کو سامنے رکھ کر فتوی دیتے۔ آپ وقتی مصلحت کے پیش نظر کسی ایسے جوش اور جذبہ سے حکم لگانے کے قائل نہیں تھے جس سے معاشرہ میں بد مزگی پیدا ہواور شریعت کا فداق اڑ لیا جائے۔ مولانا مفتی غلام الرحمٰن تحریر فرماتے ہیں :

1948ء میں چھٹیول کے دوران میں 'میں نے " قضاء عمری" کے بارے میں ایک فتوئی دیا جس میں 'میں نے " قضاء عمری" کی روایت کو موضوع ثابت کرنے کے بعد لکھا کہ: " قضاء عمری کسی حدیث ہے ثابت نمیں اور بیبد عت قبیحہ ہے۔"

جب آپ کویہ جواب سنایا تو آپ نے نے فرمایا کہ جواب تو ٹھیک ہے' اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمارے پٹھانوں کے علاقہ میں لوگ دینداری میں پختگی مگر کم علمی کی وجہ سے "قضاء عمری" کے ایسے عاشق ہیں کہ ایسے سخت الفاظ کے نتیجہ میں کہیں طیش میں آ کر فتنہ و فساد اور سب شقہ پر نہ اتر آئیں اس لئے ان الفاظ میں یوں ترمیم کردو" قضاء عمری کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں 'ہمارے اسلاف نے اس کوبد عت میں شار کیا ہے۔" (الحق خصوصی نمبر ' ص ۲۸۱)

حضرت شیخ الحدیث کی فقتی بصیرت 'حسن تدبیر اور معامله فنمی کی بیه چند جھلکیال ان کی عظیم فقتی کاوشول اور علمی بصیرت 'ثمرات اور حکیمانه فیصلول پر محیط نبین اس لئے کہ --- ع

سفینہ چاہئے اس بحر بیکراں کے لئے

یہ تو صرف" اذکر و محاسن مو تلکم" کے تحت ان کے تذکرہ سے اپنے قلب و جگر کی راحت کا سامان ہے اور آنے والی نسل کے لئے بطور رہنما خطوط اور --تیری رحمت سے اللی پائیں یہ رنگ قبول
پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لئے

## اب

## كارزارسياست ميں قدم كيول ركھ؟

ہر فرعونے راموی کی تاریخ ہر دور میں دہرائی جاتی ہے 'حق و باطل کی معرکہ آرائی ازل ہے شروع ہے۔ اگر حق حضر ہ اہر اہیم "کی شکل میں آیا توباطل نے نمر ود کا روپ دھار لیا۔ حق نے اگر حضر ہ موسیٰ "کاکر دار سنبھالا تو مقابلہ میں باطل فرعون کے رنگ میں صف آرا تھا۔ حق نے نبی کریم علیہ کی شکل میں ظہور کیا توباطل الا جمل کا جامہ پہن کر بدرو حنین کے میدان میں لاو لشکر سمیت فیمہ زن ہوگیا۔ حق حضر ہ حسین کی صورت میں کربلائے معلی کارخ کر تاہے تو باطل ائن زیاد کے روپ میں مظالم کے بہاڑ توڑ دیتا ہے لیکن ۔۔

اسلام زندہ ہو تاہے ہر کربلا کے بعد

حق وصدافت اورباطل کی ان جنگوں میں فتح حق کی ہوئی کیونکہ ان الباطل کان زھو قاً نص قطعی ہے --- ع

خودتر کش دالے کہ دیں گے بیبازی کس نے ہاری ہے

ای قافلہ حق کے مجاہدین میں حضرت مجدد الف ٹانی ''نے اکبرباد شاہ کی سلطنت کا آخری دور جس میں خود اکبر نے دین اللی ایجاد کر ڈالا 'اسلام اور مسلمانوں کے ایمان کو خطرہ میں دکھے کر تن من دھن کی بازی لگادی اور حق کی آواز بلند کرتے

ہوئے اسیر زندان ہوئے 'کاروان حق چلتار ہا۔ ایک وہوقت بھی آیا کہ اس کاروان کی قیادت حضرت ماہ ولی اللہ نے سنبھالی۔ تاریخ دعوت وعزیمیت کے تسلسل کو میان کرتے ہوئے دائ کبیر مولاناسید ابوالحن علی ندویؓ فرماتے ہیں:

شاہ دلی اللہ نے اپنی بالغ نظری 'ہندوستان کی صورت حال کے حقیقت پیندانہ مطالعہ 'ارکان سلطنت اور امر اءِ دربار کی بے کر داری اور حکمر ان خاندان کی روز افزول نا اہلی ہے دو حقیقیں الی سمجھ لی تھیں جوروز روشن کی طرح صاف تھیں۔ ایک تو یہ کہ ملک کی پہلی ضرورت اس بے نظمی اور طوا نف الملوکی کو دور کرنا ہے جس سے نہ اہل ملک کی جان ومال 'عزت و آبر و محفوظ ہے 'نہ کسی تعمیری کام اور بہتر نظم و نسق کی گنجائش ہے اور دوسری حقیقت یہ تھی کہ اس خطرہ کو دور کرنے کے لئے کسی ایسے اور دوسری حقیقت یہ تھی کہ اس خطرہ کو دور کرنے کے لئے کسی ایسے تجربہ کار عسکری قائد اور منظم سپاہ کی ضرورت ہے جو نئی جنگی طاقت سے معمور تو ہولیکن مخبور نہ ہو 'اس کے اندر سپہ گری کے جو ہر اور شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ ایمانی غیر ت دو بنی حمیت بھی ہو۔

(تاریخ دعوت دعزیت مساس)

حضرت شاہ صاحب ہے جلائے ہوئے جراغ کو ان کے لاکق فرزندوں اور جانشینوں نے نہ صرف روش و تاباں رکھا بلحہ اس سے سینکروں جراغ اور جلائے۔ انہی چراغوں میں سے سیداحمہ شمید اور مولانا اساعیل شمید نے باطل کے خلاف بہادری اور جرائت ایمانی کی بالا کوٹ کے مقام پروہ تاریخ رقم کی جو باطل کے خلاف بہادری اور جرائت ایمانی کی بالا کوٹ کے مقام پروہ تاریخ رقم کی جو آج بھی سر فروشان اسلام اور مجاہدین کے لئے مشعل راہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ ورحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء کے بعد اللہ نے احیاء دین اور ملت اسلامی کے شحفظ و تشخص کے بقاکی ذمہ داری حضرت شخ المند کے کند ھوں پر ڈال دی۔ حضرت شخ المند آور ان کے رفقاء کار اور تلا فرہ خصوصاً حضرت مدنی شے بہلی جنگ عظیم

کے اواخر میں مجاہدین بلقان کی پور می پور کی مدد فرمائی۔ مجاہدین بلقان اس وقت ہر طرف سے کفر والحاد کے نرغہ میں تھے۔ اس طرح یہ حفر ات انگریز اور اس کی حکومت کی مخالفت میں پیش پیش تھے۔ اس انگریز دشمنی میں کئی بار قید و بعد کی صعوبتیں آئیں 'متھکڑیاں اور بینڈیاں ان کا مقدر منیں لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ ان حضر ات علماء کرام کی کو ششوں اور طویل جد و جہد کے بعد بالآخر ہند و ستان سے انگریز کو اپنا بوریا ہستر سنبھالنا پڑا۔ انگریز کے اقتدار کا مورج غروب ہوا تو ہند و ستان اور پاکتان کا قیام عمل میں آیا۔

جب قیام پاکستان کوربع صدی ہے زیادہ عرصہ ہو گیا تواکابرین دیوبیدگی فکرسے و ابستہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد اور بدیادی ہدف ہی اسلام کی بالادسی اسلام کا عملی نفاذ اور اسلامی معاشرہ کا قیام تھا۔ انہوں نے جب اپنی امیدوں پر پانی بھیرتے دیکھا توا پے اکابر کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اسلام کے نفاذ کے لئے سیاسی جد وجمد شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جمعیت علماء اسلام جو جمعیت علماء ہند کا تسلسل تھی 'اس کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اس نازک ترین موڑ پر مہیں خاموش نہیں رہنا چاہیئے اور انتخابات میں شریک ہو کر قومی اسمبلی تک پہنچ کر اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے آئین سازی میں اپناکر دار اداکر ناچاہیئے۔
کر اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے آئین سازی میں اپناکر دار اداکر ناچاہیئے۔
کر اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے آئین سازی میں اپناکر دار اداکر ناچاہیئے۔

یہ ۱۹۷۰ء کادور تھا 'اس وقت علماء دیوہ تھ کے اکابر میں مولانا مفتی محمود '' مولانا نلام غوث ہزار دی اور حضرت شیخ الحدیث جیسے لوگ زندہ ہتھے۔اول الذکر دونوں حضرات تو سیاست کے میدان میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکے تھے لیکن حضرت شیخ الحدیث اپنی افاد طبع کی بدیاد پر سیاست سے کو سول دور رہتے تھے۔وہ خالصتاً دین 'علمی 'تدریبی اور اصلاحی کا مول میں منہمک اور مشغول تھے۔ حضر ت شخ الحدیث مزاجاً ہنگاموں 'سیای جلسوں اور جلوسوں سے الگ تھلگ رہنا پہند فرماتے سے اور اس دور میں حفرت شخ الحدیث پیناور ہپتال میں زیر علاج سے جمعیت کی اعلی قیادت نے فیصلہ کیا کہ حضرت شخ الحدیث کو بھی ہر حالت میں الکیشن میں حصہ لینے پر مجبور کیا جائے۔ چنانچہ کئی اکابر حضرت کے پاس ہپتال بہنچ گئے۔ یہ حضرت شخ الحدیث کی زندگی کادہ دور تھاجب آپ دار العلوم حقانیہ کے شخ الحدیث کے منصب جلیلہ پر فائز تھے۔ یہ شار لوگوں نے اور خود دار العلوم حقانیہ کے شخ الحدیث کے منصب جلیلہ پر فائز تھے۔ یہ شار لوگوں نے اور خود دار العلوم حقانیہ کی شخت کے میدان میں اتر ناچا ہیئے گر حضرت شخ الحدیث کو انتر تک ترد در ہااور فرماتے رہے ۔

"کہ مجھے الن ہنگا موں سے بوری وحشت ہے۔ انسان تو کیا کسی چیونی سے محاذ آرائی مجھے اچھی نہیں لگتی بھرا متخابات کے ہنگامہ میں ایک دوسر دل کی تحقیر و تذلیل 'سب و شتم' مبالغہ آمیز دعوے اور دعدے میں ایسے میدان میں کیسے کو دسکتا ہوں۔"

مگر حضرت کاانکار اور جماعت کااصرار بالآخرانهیں اس شرط پر آمادہ ہونا

يزاكه

" نہ کسی سے خود ووٹ کا مطالبہ کروں گائد انتخابی ہنگاموں میں شرکت نہ مخالفین کے سب و شتم کا جواب دیا جائے گا۔ انتخابات میں ہر امیدوار اپنی اہلیت اور استحقاق کے دعوے کرتا ہے۔ یہ شرعاً ناجائز اور مذموم ہے 'میں اپنی نااہلی کے باوجو دوعوے کیے کروں گا۔"

اس کارزار جنگ وجدال میں حضرت شیخ الحدیث کی شرکت پر آمادگی کیے ہوئی ؟ اس کے اصل محرکات پر حسب ذیل اقتباسات سے روشنی پڑتی ہے جو آپ کے بین ۔

آپ کے بعض انتخابی اجتماعات میں الکیشن سے قبل تقاریر سے لئے گئے ہیں۔

آپ کے بعض انتخابی اجتماعات میں الکیشن سے قبل تقاریر سے لئے گئے ہیں۔

آپ نے فرمایا:

" بچھے تین چار ماہ قلق اور اضطر اب رہائمیری طبعی کمزوری ہے حیا کی وجہ سے لیکن بالآخر شرح صدر ہوا کہ اگر اس راہ میں موت آئی تو مصر کی بڑھیا کی طرح خود کو خرید اران یوسف میں پیش کر سکوں گا کہ چلیں اس بڑھا ہے میں کچھ خرید اردل میں نام آجائے۔ شاید اسلام کے لئے گالی گلوچ اور تحقیر و تو ہین میرے لئے نجات کاباعث ہو۔ "

ایک اور موقع پر فرمایا:

" طویل غورو خوض کے بعد مجھے خیال آیا کہ داقعی اگر اسمبلی میں جاکر دین کے حق میں کم از کم آواز تواٹھاسکول۔ یہ بھی نہ ہو سکے توکسی کی تائید میں توہاتھ کھڑ اکر سکول اور اتنا کر سکنے کے باوجود بھی اس پر خطر میدان میں شرکت ہے محض اپنی عافیت اور سلامتی کے خیال ہے گریز کروں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بازیرس فرمائیں تو کیامنہ دکھاؤں گا۔ "

ایک اور تقریب میں فرمایا:

"صرف جزئی باتوں پر عمل کر نااسلام نہیں بلعہ پورے نظام حیات میں نافذ کر انااسلام ہے۔ قرآن وسنت کے نفاذ کے جدو جمد میں جتنی کچھ بھی کامیابی ہوگی تواس کااجر جدو جمد کرنے والوں کو بھی ملے گا۔" فرمایا:" فداکی قتم ہمارا مقصد کری ہے نہ کوئی اور چیز۔ حکومت یہ لوگ چلائیں مگر طرز حکومت میں علاء ہے رہنمائی لینی چاہئے۔ علماء صرف رائے بنگل تقسیم ہوا اور یہ سیکولر بتلاتے ہیں۔ ملک صرف اور صرف اسلام کے لئے تقسیم ہوا اور یہ سیکولر از ماور شوشلزم کے خلاف ایک فیصلہ کن آواز تھی۔ اب اگر مذہب کی بات بیچ ہے نکائی جائے تو تقسیم کاکوئی جواز نہیں رہ سکا۔"

جب حفرت شخ الحدیث کو اسلام اور مسلمانوں کی و بنی ضرورت نے سیاست میں عملی حصہ لینے پر مجبور کر دیا تو آپ سیاست کی سرگر میوں میں ہمر پور شریک ہوئے۔ قومی اسمبلی میں اسلام کا معرکہ 'شریعت ماذکی تشکیل 'شریعت کے مختلف مراحل ' قومی اتحاد ' متحدہ شریعت ماذکی تشکیل 'شریعت کے نفاذ کے لئے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجی مظاہروں کی قیادت 'اسمبلی میں حکم انوں سے دوبد و گفتگو ' صدر ضیاء الحق مرحوم اور وزیر اعظم جو نیجو کو بار بار شریعت کے نفاذ کی یاد دہانی اور اقتدار کے ایوانوں میں نفاذ شریعت کا معرکہ حضر سے کی نفاذ کی یاد دہانی اور اقتدار کے ایوانوں میں نفاذ شریعت کا معرکہ حضر سے کی زندگی کے وہ لازوال کارنا ہے ہیں جن سے آنے والامؤرخ صرف نظر نہیں کر سکتا۔ شریعت بل کی قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کی کے لئے رائے مسلمی کو ہموار کرنے کے لئے آپ باوجود پیرانہ سالی 'ضعف اور ہمہ جتی مصروفیات کے قریہ قریہ ' گاؤں گاؤں تشریف لے گئے اور بڑے بڑے وامی جلسوں سے خطاب کیا۔

مانسرہ میں علماء کنونشن ہے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

" ہمیں اسلام کے بارے میں کوئی تذبذب نہیں ہے 'آج جو نعرے لگ رہے ہیں 'جو خطرناک سیلاب آرہا ہے وہ اسلام کے خلاف ایک منصوبہ اور سازش ہے۔ آپ سب متحد ہو کر حکومت پر واضح کر دیں کہ ہم صرف اور صرف اسلام چاہتے ہیں۔ آپ حضرات خود علماء ہیں 'آپ نے میرے ہاتھ پر بیعت کر کے مجھ پر برا الا جھ ڈال دیا ہے گر اب آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ آپ وعدہ کریں اس کے بعد آپ کی زندگی اسلام کے نفاذ اور اجراء کے لئے وقف ہوگی اور جب تک مکمل نظام اسلام نافذ نہیں ہوجاتا آپ آرام سے نہ بیٹھیں گے۔ "

(الحق خصوصی نمبر' ص۵۳۱)

پندره ہزار علماء کااعثماد:

ا نہی ایام میں مائسرہ ' ہوں ' مردان اور پھر بیثاور کے علماء کنونشن میں شریک ہونے والے ہزاروں علماء کرام نے متفقہ طور پر آپ کو قائد شریعت کے خطاب سے نوازا۔ حضرت مینخ الحدیث کی یہ عام مقبولیت 'مجاہدانہ سر گر میاں اور عوام وخواص میں بے بناہ محبوبیت 'پیرخد متِ حدیث کا عجاز تھا۔ خالق ارض و سانے میک وفت کئی خومیاں حضرت مینخ الحدیث میں جمع کر دی تھیں ۔ بے مثال خطیب اور عالم دین حضرت سید عطاءالله شاه مخاریؓ کوجب علامه انور شاه کشمیریؓ نے امیر شریعت کے معزز لقب سے آراستہ فرمایا تواس دفت یانچے سو علماء نے شاہ جی کے ہاتھ پر ہیعت کی۔ بیہ سلسلہ آگے بڑھا تو حضرت شیخ الحدیث کو علماء 'صلحاء'عرفاء اور اتقیاء نے قائد شریعت کالقب دیا توبیعت کرنے والوں کی تعدادیا کچے سو نہیں بلحه یا نچ ہزار تھی۔ جن اجتاعات میں اس خطاب کی توثیق کی گئی ان علاء کی تعداد بھی ساتھ جمع کردی جائے تو پندرہ ہزار علاء بنتے ہیں ۔ ان دنوں حضرت شیخ الحديثٌ يوڑھے اور كمزور بھى تھے ليكن اس اعتاد كا بھر م ركھنے اور علماء كرام كى امیدوں پر بورا اترنے اور سب سے بردی بات دین متین کی خدمت کے لئے حضرت میننج الحدیث نے دن رات ایک کر دیا۔ جمال پہنچ سکتے تھے وہاں پہنچے اور شریعت کے نفاذ کے لئے لوگوں میں بیداری پیدائی۔

نفاذِ شریعت حقیقی مسرت :

۱۲۵ فروری ۱۹۸۵ ورات کودس بچالیکش میں کامیابی پرلوگوں کا اجتماع ہوا تواس موقع پراپنے خطاب میں ارشاد فرمایا :-

" میرے محرّم بزرگو! ابھی ابھی بولنگ سیشنوں پر گنتی بھی مکمل نہ ہوئی ہوگی 'باہر سے کثرت سے مہمان آئے ہیں۔ اکوڑہ کے گردونواح ادر

تخصیل نوشہرہ کے دور دراز دیماتوں ہے آپ تشریف لائے ہیں۔خدا تعالیٰ اس کو دین کی بالا دستی کا ذریعه بنادے اور پیه خوشحالی اور مسرت جس کا آپ اظہار کررہے ہیں دین کے لئے ہے اور اسلام کے لئے ہے۔ حقیقی مسرت اس وقت ہو گی جب اس ملک میں اسلام کا قانون نافذ ہو گا اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس قدر محبت جو آپ مجھ عاجز' کنهگار اور مسکین کے ساتھ کررہے ہیں یہ برکت کس کی ہے؟ میری اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ' میں خود کو خوب جانتا ہوں' من آنم کہ من دانم\_

یہ صرف آپ دین اور علم کی عزت کرتے ہیں ' یہ آپ کی علم نوازی اور دین دوستی ہے جو الحمد للہ آپ کے اندر بدر جہ اتم موجود ہے۔اب میں عرض كرتا ہول كه آپ نے ميرے سريرايك تاج ركھ دياہے اعتاد كا-مقصید ہے کہ ایوان حکومت میں جہال ملک کے منتخب لوگ موجود ہوتے ہیں ،حق کی آواز بلند کی جائے ،حق کا اظہار کیا جائے اور حق ان تک پہنچایا جائے۔ قرآن ' حدیث اور فقہ کی روشنی میں ملکی مسائل حل کئے جائیں' ہم بے بس اور ناتوان ہیں گر اتنا تو کر سکتے ہیں جو ایک ناتواں چڑیا نے کیا کہ ایک لق و دق صحر امیں ایک در خت پر اس نے گھونسلا ہنایا اور اس میں انڈے دیئے۔ایک ہاتھی آیااور در خت سے جسم رگڑنے لگاجس سے در خت لرزا ٹھا۔ اب چڑیا پریشان ہے کہ گھونسلا گر جائے گااور سب بچھ اجڑ جائے گا'ب بس تھیں'آخر سوچاکہ اس کے کانوں میں کیوں نہ تھس جاؤں اور اسے یریشان کروں۔ چڑیا ہاتھی کے کانوں میں گھس گئی اور اپنے بروں کو پھڑ پھڑ اتی رہی 'ہا تھی بالآخریریشان ہو کر در خت سے جدا ہو کر دوڑیڈا کہ یہ ایٹم ہم کمال ہے آ گیا۔اس طرح در خت گرنے ہے ج گیااور چڑیا کا گونسلا بھی محفوظ رہا۔ ہی صورت ہمارے دین اور اسلام کے در خت کی ہے کہ زمانہ ہاتھی کی طرح اسے جڑ ہے اکھاڑ ناچا ہتا ہے 'دنیا نہیں چاہتی کہ یہ سالم رہے توایک چڑیا کی طرح ایوان میں جاکر چیخااور چلانا تو کر سکتے ہیں جس سے انشاء اللہ اسلام کا در خت گرنے سے ج سکتا ہے۔ میں ہے عرض کر رہا تھا کہ میری ہے کامیا بی اس وقت باعث مسرت ہوگی کہ ہم ایوان میں حق کی آواز بلند کرنے میں کامیاب ہوجائے اور اس کے اجراء و نفاذ کی کوشش کریں 'مجھے حقیقی خوشی تب ہوگی اور میں ہے کہہ سکوں گا کہ آپ کوشش کریں 'مجھے حقیقی خوشی تب ہوگی اور میں ہے کہہ سکوں گا کہ آپ کے اعتاد کو خال رکھ سکا۔ (صحیح بااہل حق 'ص ۲۹۱)

مدرسہ معزاج العلوم (ہوں) میں بڑے بڑے علماء 'مشاکُخ اور جمعیت علماء اسلام کے مخلص کار کنول کے بڑے جلسہ عام میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا۔اس جلسہ میں صرف علماء کرام کی تعداد پانچ ہزار تھی۔ عوام کاایک جم غفیر اللہ آیا تھا۔ ہر طرف سر ہی سر دکھائی دے رہے تھے۔ار شاد فرمایا:

" ہم سجھے تھے کہ اسمبلیاں قائم ہوں گی توسب سے پہلاکام اسلام کا نفاذ ہوگا۔ گر بد قسمتی سے علماء کم تعداد میں پنچ اور باقی تووہی ہیں جو اسلام کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں۔ آج کہا جارہا ہے کہ ہم نے مارشل لاء ہٹادیا 'ہنگامی حالات ختم کر دیئے 'جلسہ جلوس کی اجازت دے دی 'جمہوریت کا تحفہ دیدیا۔ گر ہمیں اس سے کیا غرض '؟ جس کام کے لئے تم نے ریفر نڈم کیا تھا 'اسمبلیاں بنائیں وہ تو اسلام کے نفاذ کے لئے تھیں۔ تو ہم پوچھے ہیں 'یہ کہ ہزار علماء پوچھے ہیں 'یہ کروڑ ہا مسلمان پوچھے ہیں کہ تم نے اسلام کے نفاذ کے لئے کیا گیا۔"

اسلام کے لئے حضرت شیخ الحدیث نے بڑی جد وجہد اور بے مثال

قربانیال دیں۔ایک بار فرمایا:

میری مخالفت میں کما جاتا ہے کہ یہ ہمارے مگریہ اللہ تعالی کی شان ہے کہ اسلام کی خدمت لولول لنگرول سے بھی لیتا ہے ' نابیناؤل سے قر آن حفظ کرایا' دین کی حفاظت نا توانول ہے کر ائی۔اب اگر ایک ایا چے اور یمار نا توال شخص کو خدانے خدمت کا موقع دما بھی تواس لئے نہیں کہ وہ اس خدمت کے اہل تھے بلحہ حقیقت بین نگاہیں دیکھتی ہیں 'یہ ظاہری اسباب کی نہیں کسی غیبی طاقت کی کر شمہ سازی ہے۔"

(الحق خصوصی نمبر' ص۵۴۴)

نفاذشر بعت کے لئے حضرت شیخ الحدیث کی قربانیوں کا احاطہ کرنا مقصود نهیں 'صرف قارئین کو ایک جھلک د کھلانی مقصود تھی۔ حضرت کی سیاسی زندگی ے سیر حاصل وا قفیت اور مطالعہ کے لئے " قومی اسمبلی میں اسلام کا معرکہ "یا حضرت شیخ الحدیث کی زندگی کے بعد دار العلوم حقانیہ کے ترجمان ماہنامہ الحق کا 🔾 تَنْ الحديث مولانا عبدالحق" نمبر ديكهناچا مبئه - خود احقر نے بھی حضرت شيخ الحديثٌ کی قومی و ملی 'ملکی اور سیاسی خدمات پر علیحده کتابی صورت میں کافی مواد جمع کرر کھا ہے۔انشاء اللہ اسے بھی تدوین وتر تیب کے بعد زیور طباعت سے آراستہ کر دیا حائے گا۔

### راب ا

### دینی حمیت ٔ جذبہ جہا د مشوق شہا د ت حق گوئی اور بے باکی

جہاد افغانستان حضرت شیخ الحدیث کی سیرت وسوائح کے تمام ابواب میں سب سے زیادہ روش اور وسیع باب ہے 'حضرت شیخ الحدیث کو عملاً جہاد میں شرکت کے لئے کس قدر بے تا بی تھی ؟ ایک بارار ثا دفر مایا کہ میری بوڑھی اور ٹو ٹی ہو ئی ہڑیاں اور میرے وجود کا بیضعیف لا شہ اگر جہاد افغانستان میں کام آسکے تو ہرگز در لیخ نہ کرنا اور میرے وجود کی بوڑھی اور بوسیدہ ہڑیوں پر مشمل لا شے کو مجاہدین کی صفوں وجود کی بوڑھی اور بوسیدہ ہڑیوں پر مشمل لا شے کو مجاہدین کی صفوں تک پہنچادینا۔

جہادا فغانستان سے کمال محبت' اور تعلق خاطریہاں تک بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے دارالعلوم حقانیہ کو جہادا فغانستان کی چھاؤنی بنادیا' فضلاء کی تربیت کی بخاری شریق کے مغازی خود پڑھائے' بدر وحنین اور احد و تبوک کے نقشے خود سمجھائے۔

صدق خلیل بھی ہے عشق' صبر حسین بھی ہے عشق معر کہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق جہاد میں عملی شرکت کے لئے اپنے تلامذہ کی جماعتیں در جماعتیں بھیجیں' ملکی قو می اور سیای سطح پرمجاہدین کی بھر پور حمایت کی جہادا فغانستان میں حضرت شخ الحدیث کا ذاتی اور ادار لعلوم حقانیه کا کردارایک عظیم صدقه جاریہ ہے اور تاریخ کا ایک روشن باب جسے تاقیا مت فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ محاذ جنگ سے مولانا جلال الدین کا خط:

۲ دسمبر ۱۹۸۷ء کو جہاد افغانستان کے معروف کما نڈرمولا نا جلال الدین حقانی کی طرف سے حضرت شیخ الحدیث اسا تذہ اور طلباء کے نام درج ذیل مضمون کا مکتوب حاصل ہوا۔

آپ حفرات کو معلوم ہو کہ افغان طحد حکومت نے اپنے جروظلم و بربریت کی بنا پر کثیر تعداد میں فوج سیجنے کا ارادہ کیا ہےتا کہ اپنے گردیز سے خوست تک کے تمام رائے خالی کردیاور مجاہدین کے مراکز کو درمیان سے نکال دے 'صورت حال بیہ ہے کہ یہاں مجاہدین کی تعداد کم ہے' روی فوج بہت زیادہ اور یلغار کے ساتھ آئی ہوئی ہے لہذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ خصوصیت کے ساتھ شب وروز کی دعاؤں اور مستجاب اوقات میں پرخلوص کے ساتھ شب وروز کی دعاؤں اور مستجاب اوقات میں پرخلوص تو جہات سے بھر پور نصرت فرمائیں اور اگر ہماری امداد کے لئے جہاد میں شرکت کی مکنہ صورتیں اختیار کی جاسکیں تو نور علی نور ہوگا اور آپ حفرات کا بے صد کرم ہوگا۔

حضرت شیخ الحدیث کو جب مکتوب گرامی سنایا گیا تو بڑے بے چین ہوئے ' ہر لمحہ مجاہدین کی کامیا بی اور فتح مندی کی دعا ئیں ورد زبان تھیں دارالعلوم کے اساتذہ اور بعض سرکردہ طلباء اور محاذ جنگ سے رابطہ رکھنے

والے رفقاء سے مشاورت جاری تھی حصرت شخ الحدیث کے اشارات کو بھی طلباء بھے رہے تھے بالآخر بعد العصر ۵ طلباء کی ایک جماعت حاضر خدمت ہوئی اور آپ کی اجازت سے باقاعدہ طور عملاً جنگ میں شریک ہونے کا مشورہ جاہا ۔ حضرت شخ الحدیث طلباء کی ذہائت اور مزاج شناسی پر بڑے خوش ہوئے بڑی خوشوسی دعاؤں خوش ہوئے بڑی خوشوسی دعاؤں سے نواز ااور مجھے خصوصیت سے تاکید فرمائی کہ محاذ جنگ پر جانے والے طلباء کے بیش آمدہ مسائل میں خصوصی دلچیں کی جائے اور ان کی مشکلات حتی طلباء کے بیش آمدہ مسائل میں خصوصی دلچیں کی جائے اور ان کی مشکلات حتی الوسع رفع کی جائیں ۔

### حضرت شيخ الحديث ٌ كاجواب:

پھراحقر سے مولانا جلال الدین حقائی کے نام خط لکھواتے ہوئے ارشاد فرمایا اس وقت آپ حضرات پر جو کرب والم اور مشکل حالات آئے ہیں جی جاہتا ہے کہ کسی بھی طریقہ سے ہیں آپ کے جالات آئے ہیں جی جاہتا ہے کہ کسی بھی طریقہ سے میں آپ کہ بیاں پہنچ کر آپ کے شانہ بٹانہ روی دشمن سے مقابلہ میں شریک ہوں اب بھی میراڈ ھانچہ اور لاشہ اگر کسی بھی کام آسکے میدان کارزار میں تو مجھے اس سعادت سے ہرگز محروم نہ کیجے گا ہر وقت آپ کی کامیا بی اور عافیت کے لئے دل سے دعا گور ہتا ہوں درس حدیث اور ہر نماز کے بعد آپ حضرات کی فتح مندی کی دعا میں کرتا ہوں آپ کے حکم پر ہم ہی جاہدین کی ایک جماعت بھی کے رہا ہوں کے سے سب آپ کے خادم اور آپ کے اشارہ ابر و پر قربان ہونے کے سے سب آپ کے خادم اور آپ کے اشارہ ابر و پر قربان ہونے کے لئے تیار ہیں اور پچھ نقذی بھی جماعت کے امیر کے حوالے کر دی

ہے اسے اپنے مجاہدین کے مصارف میں استعال فرمایئے خدا کرے کہ جلداپی عافیت اور فتح مندی کی بشارت سے اس گناہ گار کومطلع کرسکیں خدا تعالی دنیاوآ خرت کی سرخروئیوں سے نواز ہے آمین ۔

اس کے بعد مجاہدین طلباء کی جماعت کو رخصت کرتے ہوئے بڑی گریہ والحاح کے ساتھ دعا فرمائی حضرت شخ الحدیث کا جذبہ تھا کہ مجھے کھڑا کردیا جائے تا کہ مجاہدین طلباء کو اعز از کے ساتھ رخصت کرسکوں مگر طلباء نے با اصرار آپ کو اٹھنے کی زحمت نہیں زی اور بیٹھے بیٹھے آپ سے معافے اور مصافح کرتے رہے اور دعا کیں لیتے رہے دوسرے روزضج ۸ بجاس اور مصافح کرتے رہے اور دعا کیں جوئی۔ (بحوالہ محسبتے با اہل حق ص ۲۳۷) تا فلہ کی سوئے منزل روائی ہوئی۔ (بحوالہ محسبتے با اہل حق ص ۲۳۷) مجاہدین کے چہروں کو دیکھنا بھی عبا دہت ہے:

۱۹۸۰ جنوری ۱۹۸۸ عمول مجلس شخ الحدیث میں بعد العصر عاضری کا موقع ملا ' دور دراز سے علاء آئے ہوئے تھے افغان کجاہدین کی ایک جماعت بھی عاضر خدمت تھی ' کالج کے چند نو جوان طلباء افغان مسائل پر حضرت اقد س سے استفسار کرر ہے تھے اسی دوران آپ نے ارشاد فر مایا کل افغان مجاہدین کی ایک جماعت میں تو ان جماعت میں تو ان جماعت میں تو ان کر جمروں کو دیکھنا بھی عبادت سمجھتا ہوں ' مختلف محاذوں پر ان کا جماعت مقابلہ ہوا تھا بعض رفقاء کے ہاتھ کٹ چکے تھے' ایک دو نو جوانوں کے یاؤں کا بے دیے گئے تھے' بعض ابھی ہمپتال سے نو جوانوں کے یاؤں کا بے دیے گئے تھے' بعض ابھی ہمپتال سے نو جوانوں کے یاؤں کا بے دیے گئے تھے' بعض ابھی ہمپتال سے

فارغ ہوئے تھے ان سب مصائب اور ہجرت ومسافرت اس پر مستزاد مگران کے چہر نورانی تھے' انوارات اور بٹاشت چھائی مستزاد مگران کے چہر اور دبد بہ معلوم ہوتا تھا میں تو جیران رہ گیا ہر حال اس میں ریب اور شک کی کوئی گنجائش نہیں بیاس وقت کا عظیم جہاد ہے اس کے جہاد ہونے میں امت کا اجماع ہے یہ مجاد ہو نی قدر قربانیاں زیادہ ہوں گی وہ مجابدین کی قربانیاں ہیں جس قدر قربانیاں زیادہ ہوں گی وہ موجب نجات ہیں۔

(بحوالہ حسینے با اہل حق ص)

جب جہاد افغانستان شروع ہوا تو حضرت شیخ الحدیث کے ہاں محامدین افغانستان کا تا نتا بندها رہتا' ان میں ہے اکثریت حضرت کے تلامذہ کی تھی' سب متشرع' وضع قطع کے حوالے سے مکمل مجاہد' پر ہیبت دستار کندھے پر جدید اسلحہ' چہرے نورایمان سے منور اور دل جذبہ جہا د سے سرشار 'صبغة الله کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ایسے محسوس ہوتا جے سید احمہ شہید کے قافلے کے بچھڑے ہوئے مجاہد ہیں 'حضرت شیخ الحدیث ان درویثان خوامت کاپر جوش استقبال کرتے' پرتیاک اور بے تا بانداشتیاق سے معانقہ کرتے اور فرماتے آپ علماء میں مجاہد ہیں 'ہم آپ کے اونیٰ خادم اورغلام ہیں۔زعماء جہا داور مجاہدین کے قافلے درقافلے جب حضرت شخ الحديثٌ كي خدمت ميں حاضر ہوتے اور با ہمی مذاكرہ ہوتا تو احقر اسے قلم بند کرلیا کرتا تھاصحیبتے بااہل حق اور الحق کے خصوصی نمبر میں وہ مذاکرے' تفصیل سے درج کردیے گئے ہیں ذیل میں بطور نمونہ ایک ا قتباس ملاحظہ فر ما ہے۔

عجابدین سے ایک مداکرہ:

۱۲ جنوری ۱۹۸۳ء کومجاہدین افغانستان کی مرکزی قیادت کا ایک بڑا وفد جس میں علماء مشائخ مختلف جنگی محاذوں کے قائدین اور کئی حقانی فضلاء شامل ہیں سب اوب سے دوزانو بیٹھے ہمہ تن گوش ہو کر حضرت کے ارشا دات من رہے ہیں۔

حضرت شیخ المحدیث : آپ حفرات کوفداوندقد وی نوی دختن کے مقابلے میں کھڑا کردیا ہے آپ کا یہ عظیم جہاد نہ صرف افغانستان اور پاکستان کیلئے بلکہ پورے عالم اسلام کے لئے حفاظت کا ایک زبر دست قلعہ ہے اگر آپ حفرات اسلامی جہاد کی صورت میں عزم واستقلال کے ساتھ دشمن کا مقابلہ نہ کرتے تو آج یقیناً آپ کا دارالعلوم حقانیہ بھی طالبان علوم نبوت کی درسگاہ ہونے کے بجائے گھوڑوں کا اصطبل بن چکا ہوتا جبیا کہ سمر قداور بخاراایک زمانہ میں علوم اسلامیہ کا مرکز تھ گر آج روی استبداد کی وجہ سے دہاں کے دینی مداری اور مساجد حیوانات کے اصطبل بن چکے ہیں۔

معجاهدین: حضرات! افغانستان کے علماء کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حالیہ جہاد صرف افغانستان کے لئے نہیں بلکہ عالم اسلام کے شخفط کا جہاد ہے ہمارے جہاد کا اصل سرچشمہ علماء دیو بند اور دارالعلوم حقانیہ ہے 'ہمارے ہاں اکثر علماء دارالعلوم حقانیہ کے فاضل ہیں ہم آپ کی مجلس میں بیٹھنے کو جنت یقین کرتے ہیں اور اس کے لئے بے تا ب رہتے ہیں۔

حضرت شيخ الحديث : من اپن نجات اور اپن فلاح و كامياني

کے لئے افغان مجاہدین کی غلامی پر فخرمحسوس کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہارا ایمان تب محفوظ ہے جب اللہ کریم آپ مجاہدین حضرات کے خدام میں ہمارا شارکرے اے کاش! بڑھایا یا کمزوری ضعف اور تابینائی اور یہاں کی ذمہ داریاں مانع نہ ہوتیں' کاش مجاہدین کے ساتھ میدان جنگ میں شانہ بثانہ لڑتا بس اب تو یہی تمنارہ گئی ہے۔ گلے یہ خنجر قاتل سرتنگیم سجدے میں بیار ماں دیکھنا ہے کب دل بھل سے نکلے گا

(الحق خصوصي نمبر ٦٣٧)

### مچاېدین کی امدا د :

جب جہادا فغانستان کے معرکہ کے وقت افغان مہاجرین کے بھریور ر لیے یا کتان آنا شروع ہوئے تو حضرت شیخ الحدیث نے باکتانی مسلما نوں اورمخیر حضرات کومہا جرین ومجاہدین کی مالی مد د کرنے کی تر غیب دی 'شہید صدر ضیاء الحق کی ا خلاقی وسیاسی حمایت کر کے اس کو بھی افغان مجاہدین کی مدد کے لئے آ مادہ کیا جب اکوڑہ خٹک کے گر دونو اح میں افغان مہاجرین کے قافلے بے سروسامانی کی حالت میں پہنچے تو حضرت شخ الحدیث نے مہاجرین کے لئے دارالعلوم کے دروازے کھول دیے ، درسگاہیں دارالحدیث' دارالا قامه ہاسٹل اور جامع مسجد سب کچھان کے لئے وقف كرديا مهاجرين كے ساتھ مالى امداد اور ان كے قيام اور ضروريات كى فراہمی کی ہرممکن کوشش کی 'حضرت شیخ الحدیث نے کئی بار اینے دست مبارک سے خاصی رقم بھی مجاہدین میں تقسیم فر مائی ۔

سوان کے چینخ الحدیث مین شوق شادت مین میت 'جذبہ جماد' شوق شادت

مولا نا يونس خالص كوحضرت شيخ الحديث كي هدايات:

حضرت شخ الحدیث کے کئی روحانی فرزند اور حقانیہ کے فضلاء
افغانستان کے میدان جہاد میں مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے اور کئی بڑی
بڑی چھاؤنیوں کے فاتح قرار پائے 'انہی فضلاء اور جلیل القدر تلاندہ بلکہ
افغان زعماء میں سے آپ کے ایک روحانی فرزند 'عظیم مجاہد' جیدعالم دین
حزب اسلامی افغانستان کے صدر مولانا یونس خالص نے صدر امریکہ کو
اسلام کی دعوت دی احقر نے ایک ملاقات میں حضرت شیخ الحدیث سے اس

یہ سب دارالعلوم حقانیہ کے برکات ہیں تو حضرت شخ الحدیث نے فرمایا ہماری کیا حیثیت ہے اور ہمارے کیا برکات ہو نگے اللہ نے پر دہ ڈالا ہوا ہے یہ مولانا محمہ یونس خالص کا اپنا اخلاص وللہیت اور دیا نت وجذبہ جہاد ہے جس نے ان کواس مقام تک پہنچایا انہوں نے پوری دنیا کو ورطہ جہاد ہے جس نے ان کواس مقام تک پہنچایا انہوں نے بچے بتایا تھا کہ مجھے صدر حیرت میں ڈال دیا ہے مولانا محمہ یونس خالص نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے صدر ریگن نے ملاقات کی دعوت دول کی ناتی کی دعوت دول گا 'ان کی اس ملاقات اور خداکرات اور جرات مندانہ موقف اور استقامت علی الجہاد کی وجہ سے اللہ نے انہیں کا میا بی بخشی 'اس سے مجاہدین استقامت علی الجہاد کی وجہ سے اللہ نے انہیں کا میا بی بخشی 'اس سے مجاہدین کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔

(الحق خصوصی نمبر ۱۳۳)

وزیرِ اعظم پاکستان کا اعتراف: سابق وزیرِ اعظم پاکستان جناب میاں محمدنوازشریف نے اپنے دور حکومت میں ۵مئی۱۹۹۲ء کواینے نی وی اور یڈیو پر قوم سے نشری خطاب میں حضرت شیخ الحدیث کے جہاد افغانستان میں تاریخی کر داریر اعتراف عظمت کمال اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا میں افغانستان اور یا کتان کے متاز علاءاور رہنماؤں خصوصاً اکوڑہ خٹک کے مولایا عبدالحق مرحوم کے کر دار (جہا دافغانستان ) کوخراج تحسین پیش کرتا ہوں ۔ان کی تقلید میں ان کے صاحبزاد ہے مولا ناسمیع الحق کی خد مات بھی لاکق تحسین ہیں۔ ایک اور موقع پر آئی ایس آئی کے سربراہ (سمیت یاک فوج کے سر برا ہوں اور صحافیوں کا ایک وفد کا بل پہنچا تو فوج کے جرنیلوں کو اعتراف كرنايرُ اكه افغانستان كے ٠ ٤ فيصد علاقے يرفوجي قيادت كرنے والے سپه سالار درحقیقت حضرت شیخ الحدیثٌ کے روحانی فرزنداور حقانیہ کے فضلاء ہیں اور حقانیہ ایک عظیم فوجی چھاؤنی ہے اور اس سلسلہ میں اس کے بانی ومہتم حضرت شخ الحدیثٌ کا کر دار مثالی ہے۔

صلاح الدين شهيد کي گوا ہي:

ہفت روزہ تکبیر کے مدیر صلاح الدین شہید ۲۲ ستمبر ۱۹۸۸ء کی اشاعت میں رقم طراز ہیں جذبہ جہاد سے سرشار شخ الحدیث مولانا عبدالحق کے تلا فدہ اور حقانیہ کے فضلاء نے افغانستان میں اسلامی فکر کی اشاعت ور و تئے کی جو تحریک بریائی اس نے ابتداء میں داؤد حکومت کو چیلنج کیا بعد (ازاں) سوویت یو نین کی افواج قاہرہ کو للکارا' گذشتہ ایک عشرے میں افغانستان میں جو جہاد ہورہا ہے اس میں بہت سے سینکڑوں جام شہادت افغانستان میں جو جہاد ہورہا ہے اس میں بہت سے سینکڑوں جام شہادت نوش کرنے دالے' دادشجاعت دینے والے مجاہدوں اور کمانڈروں کا تعلق نوش کرنے دالے' دادشجاعت دینے والے مجاہدوں اور کمانڈروں کا تعلق

دار العلوم حقانیہ سے ہے' مولانا عبد الحق" اور ان کا جامعہ حقانیہ جہاد کے جذبہ خالص کی کان ہے اگر یہ کہا جائے کہ بہت ہی مختصر مدت میں جہاد افغانستان کے دواہم سر پرست یعنی مرحوم صدر ضیاء الحق شہید اور مولانا عبد الحق شہید ہو گئے تو غلط نہ ہوگا۔

عبد الحق شہید ہو گئے تو غلط نہ ہوگا۔

ا تحاد کے لئے مساعی:

جہاد حضرت شیخ الحدیث کی روح کی غذا اور دل کی دھڑکن بن گیا تھا' درس و تدریس' دعوت و تبلیغ اور تقریر و تحریر میں جہاد کی با تیں ہوتیں مجاہدین کی کامیا بی کے لئے دعا کیں ہوتیں' حقانیہ کے فضلاء اور مجاہدین جب میدان جہاد سے واپس لو منے تو وہ منظر دیدنی ہوتا' ایک دفعہ افغان مجاہدین کا ایک وفد حاضر خدمت ہوا' مولا تا موسیٰ جان' مولا نا معراج الدین اور مولا نا فضل محمد صاحب وفد کی قیادت کرر ہے تھے بعض اہم امور پر مشورہ بھی لیا حضرت شیخ الحدیث نے انہیں با ہمی ا تفاق وا تحاد کی طرف خصوصی توجہ دلائی اور فرمایا

کہ جنگ احد میں صرف معمولی اختلاف کی وجہ سے فتح شکست کی صورت میں تبدیل ہوگئی خدارا! مجاہدین کے تمام ذمہ داران قائدین تک میرا پیغام بہنچا دیں کہ آپس کے اختلافات کو بھلادیں اور دشمن کے مقابلے میں بنیان مرصوص بن جائیں جب جہادا فغانستان کے حالات اور نتائج فیصلہ کن اور بے حد نا زک مرحلہ میں داخل ہوئے تو آپ نے تمام کام وآرام چھوڑ دیا اور شب وروز اس کام میں لگ گئے محاذ جنگ کے تمام مجاہدین کمانڈراور ایے تلاندہ اور حلقہ اثر علاء اور افغان مجاہدین کے مرکزی زعماء سے رابطہ ایے تلاندہ اور حلقہ اثر علاء اور افغان مجاہدین کے مرکزی زعماء سے رابطہ

اور صلاح مشورہ کر کے افغان قیادت کو ایک فارمولا پر متحد کرنے کی مسائل تیز ترکردیں۔ اس سلسلہ بیں پاکستان اور افغانستان کے اکابر علماء مخلص مجاہدین اور مشائخ کامشتر کہ اجلاس دار العلوم حقانیہ بیں بلایا جس بیں ایک بزار سے زاکد علماء کرام شریک ہوئے اور ای اجلاس میں افغان قیادت سے فوری جنگ بندی کی اپیل کی گئی اور مسلمانوں کے باہمی قال کو حرام قرار دیا گیا اور جید علماء کرام کی ایک کمیٹی تشکیل دیکر افغانستان میں جنگ بندی کی راہ ہموار کی گئی۔

زعماء جہاد کے نام ایک فکرا نگیز خط:

حضرت شیخ الحدیث نے افغان مجاہدین کی قیادت کے نام ایک خط لکھا اور یا ہمی اعتما داوراتحاد کی موثر ''بت دی۔

محتر ما! آپ خود علماء اور اہل علم بیں بے اتفاقی 'تشت اور باہمی اختلاف کے بارے میں قرآن کریم کی تصریحات' احادیث نبوی علی صاحبھا الف والف صلواۃ اور مسلمانوں کی پوری تاریخ عروج وزوال آپ سے پوشیدہ نہیں میں آپ کو خالق کا کتات کا واسطہ دکیر یہ بتا نا چا بتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اختلاف صرف دو افراد دو گروہوں یا دو جماعتوں کا اختلاف نہیں اس سے عالم اسلام کو کروہوں یا دو جماعتوں کا اختلاف نہیں اس سے عالم اسلام کو کئر نے ہور ہا ہے صرف میں اور میر ادار العلوم نہیں پاکتان کے تمام علماء کرام 'عوام اور تمام عالم اسلام اس سے سخت پر بیثان ہے آپ کی نا جا کی نفرت الہی کے انقطاع کا ذریعہ بن رہی ہے مسلمانوں کی تا جا کی نفرت الہی کے انقطاع کا ذریعہ بن رہی ہے مسلمانوں کی تا ہی اور بر بادی کا باعث با ہمی افتر اق بن رہا ہے

پاکتان کے تمام علماء کرام کی جانب سے میں آپ سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے لئے ان اختلا فات کو بلاتا خیرختم کردیجئے ۔

تحريك طالبان كايشتيان:

لیکن برقسمتی سے افغان لیڈرشپ کے اختلا فات دن برن برو ھے گئے فانہ خدا میں کیے گئے وعدوں کا بھی جب ان تظیموں نے خیال نہ رکھا اور حصول اقتدار واختیار کے باہمی جھگڑوں سے سرز مین جہاد (افغانستان) کولا قانونیت ظلم وستم ، قبل وعارت گری ، غنڈ ہ ٹیکس اور دن دھاڑ ہے ڈاکے رشوت ستانی اور دیگر معاشرتی برائیوں کا مرکز بنا دیا تو جہاد دھاڑ ہے دار کے دشوت ستانی اور دیگر معاشرتی برائیوں کا مرکز بنا دیا تو جہاد کے اس پود ہے کو جس کی آبیاری حضرت شخ الحدیث اور ان کے تلامذہ نے اپنے خون جگر سے کی تھی یوں بے برگ وثمر ہوتے دیکھ کر حضرت شخ الحدیث کے چند جا نار طالبان نے از سرنوعلم جہاد بلند کیا۔

خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب
ہم نے گشن کے تحفظ کی قتم کھائی ہے

سے کیا خبرتھی کہ لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے یہ فقیراور درویثان
خدا مست اپنے لباس میں توٹا دار نظر آتے ہیں لیکن مستقبل کے عظیم مجاہد
انقلا بی رہنما اور امر المومنین ہیں' انہی چند طالبان علوم نبوت کی جرات کی
مختر جماعت نے طالبان فورس کا رویہ دھارلیا۔

ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنمآ گیا طالبان تحریک کی برخلوص جدو جہد کے نتائج آج یورے عالم کفر کے لئے کھلاچیلنج بن چکے ہیں طالبان کی اسلام کے ساتھ سچی لگن اور حصول رضائے الہی کی حقیقی جا ہت نے آج افغانستان کی سرز مین پر نفاذ شریعت کے عملی نفاذ کا وہ خواب شرمندہ تعبیر کر دیا جس کے لئے پندرہ لا کھ مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا' تحریک طالبان سے وابستہ علماء' مشائخ' مجاہدین کما غذرز وزاراء گورنر اورتمام سرکاری عہدے داروں کا تعلق بالواسط یا بلا واسطه طوریر حضرت شیخ الحدیث سے ہے ' طورخم سے کا بل تک اور قند ہار تک عدالتوں میں وزارتوں میں' میدان جنگ کے صف اول میں حضرت شیخ الحديثٌ كے تلا مذہ مصروف خدمت ہيں اور آج جوافغانستان ميں اسلام ا کی مکمل نظام حیات کے طور پرعملاً نا فذہباس کے پس منظر میں حضرت شیخ الحدیثٌ کی تعلیم وتر بیت' اور قربانیاں ہیں جن کا پیثمرہ ہے۔ شامل جمال گل میں ہمارالہوبھی ہے۔

تحريك طالبان!

### حق گوئی اور نے باکی:

حضرت شیخ الحدیثٌ کی سیرت کا ایک نمایاں وصف ان کی حق گوئی اور بے یا کی تھی انہوں نے بھی کسی حکمر ان کے سامنے مداہنت سے کا منہیں لیا اور ضرورت کے موقع پرسخت سے سخت بات کہنے سے بھی در لیغ نہیں کیا حالا تکہ وہ مدتوں قومی اسمبلی کے ممبرر ہے آ یہ کے وقار اخلاص علمی عظمت درویثانه بودوباش ٔ قلندرانه طریق زندگی کی وجه سے حکمرانوں پر بیہ بات واضح رہی کہ آپ کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ ضمیر کے خلاف کسی قول وفعل پر راضی کیا جا سکتا ہے صدرضاء الحق مرحوم نے کئی بار آپ کوسینئر وزارت کی پیش کش کی لیکن آپ نے ہر بار محکرا دی اور فرمایا میں مند حدیث کو وزارت يرترج ويتا مول حفرت شيخ الحديث في بحيثيت قومي اسملي یارلیمنٹ میں دین کی بالا دستی اور حاکمیت کے لئے جوتقریریں کیں ان کی بازگشت ہاری یار لیمانی تاریخ میں مرتوں سائی دے گی۔ آئین جوان مردی حق گوئی و بے ماکی

اللہ کے شیروں کوآتی نہیں رو باہی

جهد اسلامی بین ظالماند ب:

اعلاء كلمة الله 'احقاق حق اور اتمام جحت آب كى سياسي مساعى كا بدف ہوا کرتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث کے اسمبلی میں مختصر خطاب کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔

جناب سیکرصاحب! ہم یہاں سات آٹھ برس سے چلاتے رہے میں کہاس ملک میں اسلام نا فذہوگا اوریبال جو اسلام عامتا ہے وہ ہمیں ووٹ دے ہم سب لوگ جو یہاں آئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم سب لوگ اپ گریان میں دیکھیں کیا ہم لوگوں نے وعدہ نہیں کیا کہ ہم شریعت کا نفاذ کریں گے ؟ اگر کیا ہے اور یہ بات درست ہے کہ چھوٹے بڑے یہاں جتنے بھی ایوان میں ہیں' سینٹ میں ہیں' انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ اسلام کو نا فذکریں گے وہ اسلام کہاں ہے؟ لوگ ہم سے بوچھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے کہ ہر چیز کومہنگا کر دیا گیا ہے' ہر برائی اور بے حیائی پھیلا دی گئی ہے اسلئے میں عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے متحدہ شریعت محاذ کے مطابق سے کہ اسلام کمان کہ یہ بالکل میں عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے متحدہ شریعت محاذ کے مطابق سے فیراسلامی اور ظالمانہ ہے میں اس کی تا نیز نہیں کرسکا۔

فیراسلامی اور ظالمانہ ہے میں اس کی تا نیز نہیں کرسکا۔

(صحیمتے ما اہل حق ص ۲۲۸)

ممبران اسمبلی سے خطاب:

19 اکتوبر ۱۹۸۵ء کو آپ نے اسمبلی میں اپنے مفصل خطاب میں ممبران اسمبلی'ا یم این این کوجشجھوڑتے ہوئے ارشا دفر مایا کہ موجودہ برسراقتہ ارلوگوں نے نظام مصطفعی کا اعلان کیا' معاملہ مجلس شوریٰ تک آیا اعلانات ہوئے' قانون شفعہ' شہادت اور قانون عدل وانصاف کے مڑنے سنائے گئے لیکن آپ نے دیکھا حکومت نے کوئی اطمینان بخش کا م قوم کو نہ دیا' پھراسلام کے نام پر مکومت نے کوئی اطمینان بخش کا م قوم کو نہ دیا' پھراسلام کے نام پر ریفرنڈم اور الیکش ہوا' کا میابیاں ہوئیں اس چھ مہینے میں ممبران نے کون تی ایسی چیز اسلام کے لئے قوم کے سامنے پیش کی جس

ہے تو م کواطمینان د لاسکیں۔ عور ت کی حکمر انی اور نما ئندگی :

عورت کی حکمرانی اور قومی' صوبائی اسمبلی میں خواتین کی موجودگی کو حضرت شیخ الحدیث قرآن وسنت کی روشنی میں خلاف اسلام سمجھتے تھے عورت کی سربراہی کی مخالفت کے ساتھ ساتھ اسمبلی میں خواتین کی الگ نشستیں اور رکنیت کے خاتمہ کے لئے بھی بھریور آوازا ٹھائی۔

۱۸ د تمبر ۲۴ می اسمبلی کی خاتون رکن بیگم نیم جہان نے خواتین کی حثیت متعلق اپنی خواتین کی حثیت متعلق اپنی قر ار داد کا لب لباب حقوق نسواں کے نام سے بے لاگ آزادی کا مطالبہ کرنا تھا تو حضرت نے عورت کے بارے میں اسلام کا رویہ فطری قوانین اور عورت پر اسلام کے عظیم احسانات کی توضیح کرتے ہوئے مفصل تقریر فرمائی جس کے آخر میں آپ نے فرمایا۔

ہم نے یور پی تہذیب کی تقلید میں اور جہالت کی وجہ سے اسلام کو ہوا سے سے اسلام کو ہوا سے ایک اور بات میہ ہے کہ حقوق الگ چیز ہیں'ا ور اس نام پر آزادی اور ترقی پندی الگ چیز ہے اسلام عورت کو بے پر دگی کی اجازت نہیں دیتا یہ خطرات سے مقابلہ ہے۔

آ پ دودھ' گوشت' بلی کے سامنے رکھ کریے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس میں دخل اندازی نہ کرے' اسلام عورت کو غنڈوں' بدمعاشوں' بلوں اور کون سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے وہ اسے ہیرے اور جواہرات کی طرح حفاظت کی چیز سمجھتا ہے آج ہم عورت کی تذلیل دیکھ رہے ہیں' مغربی تہذیب کی وجہ ہے وہ مثمع محفل بن گئی' مکلے مکلے کی چیز وں براس کی ننگی تصویر صابن پراس کی تصویر' ہر چیز کے بیچنے کے لئے عورت کواستعال کیا جاریا ہے ا خبارات میں اس کی عرباں اور بے ہودہ تصویر چھپتی ہے' ہرمر د کی نگاہ ہوں اس پریز تی ہے اور اسے پورپ نے کھلونا بنا دیا ہے' پیرتی نہیں تحقیر اور تذلیل ہے میں بیگم نتیم جہاں کی قرار دادیر گزارش کروں گا کہ بے شک عورتوں کی حیثیت کا کمیشن بنایا جائے 'حقوق طلب کیے جائیں مگروہ حقوق جو اسلام کے دائر ہ میں ہوں' مخلو طاتعلیم نے اور با زاروں میں گھو منے پھر نے سے عورت برظلم ہور ما ہے اسلام نے حج جیسی عبادت کے لئے بھی عورت کو بغیرمحرم سفر کرنے کی ا جازت نہیں دی' یہاں بیرونی دوروں اور تفریحات کو حقوق کا نام دیا جارہا ہے' بہر حال میں اس قرار دا دے سلسلہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عورتوں کی ان تمام سرگرمیوں اور تر قیوں کو اسلام کے دائر ہیں لا یا جائے جواسلامی احکام کے خلاف ہیں۔ (الحق حصوصی نمبر ۲۲ ۵) مسلمان کی تعریف

ذوالفقارعلی بھٹو کے دور حکومت میں پاکتان کی قومی اسمبلی میں ایک دفعہ یہ عجیب مطالبہ ہوا' جب علماء مسلمان کی تعریف پرمتفق نہیں ہیں تو وہ ملک میں نظام شریعت پر کسے اتفاق کریں گے علماء کم از کم مسلمان کی تعریف پر تو اتفاق کر لیں مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ بعض پڑھے لکھے جیالوں نے پہال تک کہہ دیا کہ مسلمان کی تعریف پر علماء کا اتفاق نہیں ہوسکتا اس لئے ملک کے آئین میں اس کی تعریف شامل نہیں کی جا سکتی تو حضرت شیخ الحد یہ تے تو می اسمبلی میں مسلمان کی اتن جا مع ما نع تعریف پیش کی کہ ہر

کتب فکر کے نمائندوں نے اس رائے سے اتفاق کیا اور تمام مکا تب فکر نے اسے من وعن نقل کرلیا اخبارات 'ما ہنا موں اور ہفت روزوں میں ادارتی کالم لکھے گئے گویا حضرت کی علمی بصیرت نے تمام مکا تب فکر کوایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔

حضرت شخ الحديث نے فرمايا عربی بين اسلام اورايان کی تعريف يہ ہے کہ المتصديق دجميع ماجا، به المنبی عَلَيْ الله ۔۔۔اردو بين مسلمان کی تعريف يہ ہے کہ وہ خص جو وحدانيت پر يفين رکھتا ہواور کتاب وسنت عين قرآن مجيد' احاديث اور ضروريات دين کی تصديق کرتا ہو' پينجيبر کے تمام محييات پر يفين رکھتا ہواور حضور عَلِيقَة کو آخری نی ما نتا ہو' باین معنی کہ حضور محييات پر يفين رکھتا ہواور حضور عَلِيقة کو آخری نی ما نتا ہو' باین معنی کہ حضور عَلِيقة کے بعد کئی خص کو نہ بروزی' نظلی' نہ بعی' نہ مستقل کی قتم کی نبوت نہيں مل سکتی' جس طرح دینا بین آخری اور سب سے کامل روشی آفاب کی ہے مل سکتی' جس طرح دینا بین آخری اور سب سے کامل روشی آفاب کی ہے ضرورت ہے اس کے بعد کوئی روشی کی طرورت ہے اس طرح نبوت کے سلملہ کوآ خضرت عَلِیقة کی ذات اقد س پر درجہ کمال تک پہنچایا نبی کر یم عَلِیقة نے فر مایا ہر، انسا خساتہ المنديدين لا درجہ کمال تک پہنچایا نبی کر یم عَلِیقة نے فر مایا ہر، انسا خساتہ المنديدين لا دبوت ، بعدی'،

میں آ خری نبی ہوں' میرے بعد کوئی نبی آنے والانہیں ہے' نبی کریم علیہ کا استقال کی اور اس کے استقال فی نصف النہار میں ان کے بعد سی کو نبوت نہیں ملے گی اور اس کے بعد کتا ہو سنت اور ضروریات دین کا وہی مفہوم ہوگا جس پر خیر القرون کا اتفاق رہا' یعنی اب کوئی شخص صلواۃ وزکواۃ کا معنی اپنی طرف سے نہیں کرسکتا نبی کر یہ علیہ کے مقابیم مفاجیم مفاجیم مفاجیم مفاجیم مفاجیم مفاجیم مفاجیم مفاجیم کرسکتا ہے۔ کوئی شخص مفاجیم مفاجیم مفاجیم مفاجیم مفاجیم مفاجیم کا دور میں جومفہوم تھا ان تمام مفاجیم

کوای طریق پر مانے ۔ یہ ہے مسلمان ۔

خلاصہ کلام یہ کہ مسلمان وہ ہے جو ضروریات وین پر یقین رکھتا ہو اور محمد الرسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہو پہلے جن نفوس قد سیہ کو نبوت ملی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اگر قیا مت سے پہلے تشریف لا کیں تو ان کو نبوت پانچ سو برس پہلے ہی مل چکی ہے ان کا آنا آخری نبی نہ آنے کے منافی نہیں آپ کے بعد قیا مت تک کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی اور کتاب وسنت کاوہ ہی مفہوم لیا جائے گا جو خیر القرون میں تھا پس جب کہ ہمارے وسنت کاوہ ہی مفہوم لیا جائے گا جو خیر القرون میں تھا پس جب کہ ہمارے کا مفہوم اور معانی شامل کے جا کیں کو میں نے بیان کیے ہیں تو انشاء اللہ کہا مفہوم اور معانی شامل کے جا کیں کو میں نے بیان کیے ہیں تو انشاء اللہ بہت کی مشکلات اور ممائل ہے نکل جا کیں گر (خصوصی نمبر ص 560) قومی اسمبلی میں شخ الحد یث کا بی عظیم اور تاریخی کارنا مہ ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔

صدرضياءالحق براتمام ججت واظهارحق

دریا فت کرنے پرارشا دفر مایا۔

الحمد للد! مظاہرہ کا میاب رہا' اب بھی وقت ہے حکومت کی آئیس مظاہرہ سے قبل وزیر اعظم نے اپنا سیکرٹری بھیجا تھا اور سرکاری گاڑی بھی بھیج دی تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں مگر میں نے معذرت کردی تھی پھر دس جولائی کو اچا نک صدر ضیاء الحق مجھے اطلاع دیے بغیر ہاسٹل میں میرے مرک سے میں آئے اور پون گھنٹہ بیٹھے رہے'یا تیں ہوتی رہیں مگر میں نے اور پون گھنٹہ بیٹھے رہے'یا تیں ہوتی رہیں مگر میں نے اور پون گھنٹہ بیٹھے رہے'یا تیں ہوتی رہیں مگر میں نے ان پرواضح کردیا کہ:

تنہاری حکومت نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ۹ سال کی طویل مدت ضائع کر دی اب بھی موقعہ ہے کہ شریعت بل کومنظور کرا لو ور نہ اندیشہ ہے کہ آپ کے لئے اور پوری قوم اور ملک کے لئے اثمام ججت ہو' ان کا اصرا رتھا کہ حکومت سے ندا کرات کے زریعے شریعت بل کے آئین سقم دور کرنے پر با ہمی مشاورت کرنی چاہئے میں نے کہہ دیا کہ شریعت بل میں کوئی سقم نہیں ہے کر نی چاہئے میں نے کہہ دیا کہ شریعت بل میں کوئی سقم نہیں ہے اس کی ہر دفعہ واضح اور صاف ہے جرات کی ضرورت ہے ایمانی جذبہ چاہئے ۔ (صحیبے با اہل حق ص ۱۸۷)

مولا ناعبدالحق" کی قیادت میں وزیرِ اعظم سے ملاقات: ۱۰۱۰۸ کوحفرت مولا نا عبدالحق" کنوینر قومی اسمبلی شریعت کاذگروپ کے زیر قیادت ایک وفد نے وزیرِ اعظم پاکستان محمد خان جو نیجو سے ان کی چیمبر میں ملاقات کی اوران سے آٹھویں ترمیمی بل کی دفعہ ۲۰۳ سوام من حميت مفريه جماد شون شادت

کے غیر اسلامی شقوں کے بارے میں گفتگو کی نیز ان سے متفقہ مطالبہ کیا کہ ترمیمی بل سے اس غیر اسلامی اور غیر جمہوری دفعہ کو خارج کیا جائے اس وفد میں حضرت مدظلہ کی علاوہ جماعت اسلامی سے متعلق ارکان اسمبلی بریلوی کتب فکر کے علاوہ علامہ عبدالمصطفی الاز ہری مولانا رحمت اللہ جھنگ محرم شاہ تراب الحق ان کے دیگر ہم خیال ساتھیوں اور حکومتی گروپ کے محرم فان مثیر وزیر اعظم نہیگم کلثوم سیف اللہ 'جناب میر نواز خان مروت اور دیگر کی ارکان نے شرکت کی ۔

(الحق خصوصی نمبرص ۵۲۷)

ان تمام تر کوششوں اور مساعی کے بعد جب حکمرانوں نے رویہ نہ بدلاتو حضرت شیخ الحدیث نے تمام علاء اور مشائخ سے مشورہ کر کے مولا نا سمتے الحق کی قیادت میں صدر ضیاء الحق کے پارلیمنٹ کے مشتر کدا جلاس سے خطاب کے موقع پر پارلیمنٹ کے اندور نی گیٹ پر شریعت بل کے حق میں تمین گھنٹے تک احتجاجی مظاہرہ کرایا۔

حفرت شیخ الحدیث کے صاحبز ادے مولانا سمیج الحق علماء کی ایک جماعت کے ساتھ صدر ضیاء الحق وزیر اعظم محمد خان جو نیجواور بعض مرکزی وزیراء کو کچھ دیر روک کر انہیں پوری قوم کے جذبات اور متفقہ مطالبے نفاذ شریعت ہے آگاہ کیا آخر میں مولا ناسمیج الحق کو کہنا پڑا۔

جناب! آپ ہمیں قتل کر دیں' روند ڈالیں یا گڑھے میں ڈال دیں جو پھے بھی کرنا چاہیں کرلیں مگرعملاً نفاذ شریعت کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ (بحوالہ نوائے وقت راوالپنڈی ۱۱۰ یال ۱۹۸۸ء) حفرت شیخ الحدیث نے نفاذ شریعت کے لئے حق گوئی نیبائی سے دوقدم آگر بران میں ہاٹھ ڈالنے اوران کی آگھوں میں آگھوں میں آگھوں میں ڈال کر بات کرنے کی روایت قائم کی کین ناموری شہرت اور ریامقصو دنہیں تھا یہ سب کچھ رب ذوالجلال کی رضا کے حصول کے لئے کیا آئے کا آئی حوالے سے پاکتان میں اسلام کا اگر نام باقی ہے تو بنیا دکے پھر بننے کی سعادت اللہ نے حضرت شیخ الحدیث کوعطا فرمائی اور تمام تر اسلامی دفعات میں حضرت شیخ الحدیث کوعطا فرمائی اور تمام تر اسلامی دفعات میں حضرت شیخ الحدیث کی مساعی کا ایک بڑا حصہ شامل ہے اسلامی دفعات میں حضرت شیخ الحدیث کی مساعی کا ایک بڑا حصہ شامل ہے

### أبال

### استغناء اور سلاطین سے بے نیازی

#### ارباب حکومت ہے بے نیازی:

الله کاجو عبدِ حقیقی الله کی عظمت و کبریائی کے مقام ہے آشنا ہوجا تا ہے پھر اس کی نظر میں دنیاد دولت 'کروفر' تزک و اختثام' جاہ و جلال اور شاہانہ شان و شوکت پچول کے کھیل اور گریوں کے گھر و ندول جتنی حیثیت رکھتے ہیں ۔ حکومت اور اربابِ حکومت کی حیثیت اس کے نزدیک مور و مگس ہے زیادہ نہیں ہوتی ۔۔۔ ۔

کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ بلبل فقط آواز ہے' طاؤس فقط رنگ

حفرت شیخ الحدیث کو بالطبع امر اء و سلاطین سے لگاؤ نہیں تھا۔ صرف حسن خلق کی وجہ سے حسبِ ضرورت ان سے مل لیتے تھے درنہ ان کی صحبت سے کوسوں دور بھا گتے ۔۔۔ ۔

دوعالم سے کرتی ہے برگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی احظر کی ایک تحریر کا اقتباس ملاحظہ فرمائے:

" ترویج و اشاعت علم دین کی مساعی اور دارالعلوم حقانیه کی بدیاد

حضرت شیخ الحدیث نے اہل اسلام کی دینی رہنمائی بلعه سلطنت اسلامی کی تاسیس 'اسلامی معاشره کی اصلاح اور اس میں روحانیت اور انابت کی روح یھو نکنے کے ساتھ ساتھ اہتداء سے سلاطین وقت اور حکمرانان مملکت ہے لا تعلقی کے اصول پر رکھی تھی اور پیہ اکابر علماء دیوبید کاایک شعار 'ائمہ امت کا خاص ترکہ اور امانت بن گئی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث نے اس "شیشہ و آئن " کو جمع کرنے میں اپنایورا کمال د کھادیا تھا۔ ایک طرف ارباب حکومت وسیاست کے غلط رجحانات کاسد باب واصلاح وقت کے فتنوں کا ستیصال و تعاقب اور مسلمانوں کے مستقبل کی فکر میں مگن رہتے تھے تو دوسری طرف وہ ایک اصول اور عقیدے کے طور پر طے کر چکے تنے کہ حکومت کے عہدوں اور مناصب اور سلطان وقت اور اس کے دربار ہے براہ راست کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پیرشر ف صرف آب ہی کو حاصل ہے کہ تین بار قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے مراس کے باوجود مروجہ لادین سیاست کے خارزار میں ان کادامن بھی نہیں الجما۔ حکومتوں کے انقلابات آتے رہے مگر آپ کے دین اور تعلیمی مساعی اور مرکز علم دارالعلوم حقانیه کی سرگرمیوں میں کوئی فرق شیں *برد*ا۔

۱۹۸۵ء میں صدر ضاء الحق مرحوم اور سابق وزیر اعظم محمہ خال جو نیج جب پہلی مرتبہ کابینه تشکیل دے رہے تھے تو صدر ضاء الحق مرحوم نے بہ اصرار آپ سے وزارت میں آنے کی درخواست کی اور ہر ممکن یقین دلایا کہ انہیں سینئر وزیر کے منصب کے ساتھ ساتھ نفاذ شریعت کے بارے میں پیش دفت کی ممل اجازت ہوگی 'مگر آپ نے یہ کہ کروزارت محکرادی کہ میں ہوڑھا اور ضعیف ہوں اور میں دار العلوم

حقانیہ کی خدمت اور درس حدیث کو ایک لمحہ بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں 'اور جب حکومت نے مرکز میں وزارت کے لئے آپ کے بڑے صاجزادے مولانا می الحق مد ظلہ کے لئے اصرار کیا تو آپ نے یہ کہ کر معذرت کر دی کہ اسے دار العلوم کے کام سے اتنی فرصت نہیں مل سکے معذرت کر دی کہ اسے دار العلوم کے کام سے اتنی فرصت نہیں مل سکے گی کہ وہ وزارت کی ذمہ داریوں سے بھی عہدہ بر آ ہو سکے۔ حکومت سے اس قدر استعناء اور بے نیازی کے باوصف حضرت شیخ الحدیث کا اخلاص ' انکی بے لو تی اور انکی بے غرضی تمام سیاسی اختلافات کے باوجود مسلمہ رہی۔ "

شان استغناء:

حضرت شیخ الحدیث نے جب بھی کسی حکمران سے ملاقات کی تو مداہنت اور خوشامد سے کام نہیں لیا بلحہ اجھے اور بہتر انداز میں علمی و قار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حکمت و خیر خواہی اور دل سوزی کے ساتھ تقید کا ہتھیار بھی استعال کیا۔ ۱۹۸۵ء کو صدر ضیاء الحق سے ملاقات کے دور ان فرمایا:

" مسکد قادیانیت 'سودی نظام کا خاتمہ اور اسلامی نظام کا نفاذ آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ علاوہ ازیں اخبارات میں نخش اور عربیاں تصاویر کا معاملہ بھی تشویشناک ہے 'اس پر خصوصیت سے توجہ دیں۔"

معاملہ بھی تشویشناک ہے 'اس پر خصوصیت سے توجہ دیں۔"

آپ کی علمی عظمت 'خلوص ' تقویٰ 'للہیت 'حق گوئی و بے باکی اور شان

بے نیازی کی وجہ سے حکمر انوں کو معلوم تھا کہ بیدوہ شخصیت ہے جو گردن کٹوانا جانتی ہے 'گردن جھکانا نہیں۔ حضر سے مولانا مدر اراللہ مدر اراکھتے ہیں :

" ان کی طبیعت میں حد درجہ تواضع اور انکساری تھی لیکن بایں ہمہوہ باب امراء پر جانے سے ہمیشہ احتراز کرتے رہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دور ان بھی وہ ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم میں نہیں گئے بلحہ صدر

ضیاء الحق مرحوم حفرت شیخ الحدیث کی ملا قات اور مزاج پری کے لئے
کمرے میں تشریف لے گئے اور دیر تک ان سے بوے خلوص و محبت کے
ساتھ باتیں کرتے رہے۔ ای طرح ملک و ملت کے دوسرے اکابر بھی ان
کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور ضروری امور پر ان سے تبادلہ
خیالات کرتے رہے۔ حضرت شیخ الحدیث اصطلاح طریقت میں مرد
درویش تھے لیکن وہ درویش جس نے دنیا کی عظمتوں اور ثان و شکوہ کو
پائے استحقارے محکر ادیا تھااور اہل دنیاان کی عظمتوں کو سلام کرتے تھے۔
کی شاعر نے ثاید مردح کے بارے میں یہ شعر کما ہے ۔۔۔ پوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا بھی بھی
دہروی کی فقر خزف کو کرے تکیں
وہ مردجس کا فقر خزف کو کرے تکیں

سلاطین وقت سے لا تعلقی 'بے رغبتی اور اہل حکومت و وجاہت کی بے وقعتی مردان خدا اور درویشان خدامت لوگوں کا پرانا نتیوہ اور طریقہ ہے۔
دارا و سکندر سے وہ مرد نقیر اولی

ہو جس کی فقیری میں ہوئے اسد اللی آئین جواں مردی حق گوئی و بے باک اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی

مولانا سيح الحق فرماتے ہيں:-

" صدر یخی کے ملٹری سیرٹری نے رات کو فون کر کے اصرار کیا کہ شخ الحد یث مولانا عبر الحق صدر یجی سے ملاقات کریں اور مجھے کما کہ

حضرت سے اجازت لیکر وقت متعین کردیا جائے گا۔ میں نے حضرت تک بات پنچادی گر حضرت شیخ الحدیث کی فراست انہیں اس کی اجازت نہیں دے رہی تھی ہوئے پریشان ہوئے۔ دوسر ے روز مجھے در سگاہ میں آ کر بلایا اور کہ دیا کہ صدر کے ملٹری سیکرٹری کا فون آئے تو صدر سے ملاقات کے لئے وقت کا تعین نہ کریں 'صدر یجی بے کار آدمی ہے 'ان سے ملنا فضول ہے۔ (ذاتی ڈائری 'ص ۴۹)

حفرت فیخ الحدیث کو اقلیم نیم شب کی حلاوت و طمانیت 'سوز و گداز' وق قرآن اور تدریس حدیث کے مقابلے میں حکم انوں کی قربت 'حبت' چند روزہ شان و شوکت اور نام و نمود سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ حکم انوں کی ملا قات ' محبت اور قربت کو اپنے دینی کام اور مصر وفیات کے لئے رکاوٹ سمجھتے رفاقت 'صحبت اور قربت کو اپنی پوری زندگی کوان آلاکشوں سے حتی الوسٹی پاک رکھا اور پوری زندگی اس حدیث " نعم الرجل الفقیه ان اجتب الیه نفع و ان استغنی عنه اغنی نفسه " (بہترین آوی فقیہ ہو تاہے 'اگر اس کے پاس حاجت لے کر جائیں تو فقع بہنچائے 'اگر اس سے کنارہ کرلیں تو وہ بھی بے پووا ماجت کے مطابق گذاری۔ حکومت وقت کی کسی مراعت 'وزارت' گورنری پاکسی بھی حکومتی حدور خوراعتناء نہیں سمجھا۔

حضرت شیخ الحدیث کے پاس صدر ضیاء الحق مرحوم 'وزیر اعظم جو نیجو' گورنر فضل حق 'حیات محمد خان شیر پاؤ 'ارباب سکندر خان 'سید غواث اور سابق وزیر دفاع علی احمد تالپور جیسے کارپر دازان حکومت نیاز مندانہ حاضری دیتے لیکن حضرت شیخ الحدیث نے بھی بھی ان سے اپنے لئے 'اپنی اولاد اور تلا فدہ کے لئے اور

دارالعلوم حقانیہ کے لئے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ دنیادی کروفر اور دنیائی چمک ان کی چشم بینا کو خیرہ نہیں کر سکی۔ حضرت شیخ الحدیث نے اپنا علیٰ کر دار اور شان کے چشم بینا کو خیرہ نہیں کر سکی۔ حضرت شیخ الحدیث نے اپنا کی کر دار اور شان کے نیازی کی بدولت ایک ایسے شاندار تاریخ 'اسوہ اور کامل نمونہ چھوڑا ہے جو مادیت کے اس دور میں حضرت کے تلامذہ 'متعلقین 'محبین 'مخلصین اور عامۃ المسلمین کے لئے مشعل راہ ہے۔

### اب

#### علالت اورو فات

حفرت شیخ الحدیث بیمار ہوئے تو محبین و مخلصین 'متقدین و زائرین' مشاکخ علاء 'فضلاء اور عامة المسلمین 'افغان قائدین ' خافج جر نیل اور مجاہدین کا حفرت شیخ الحدیث سے ایک لحہ صحبت ' ایک نظر شفقت ' ایک نگاو شوق اور ایک جھلک ' وق دید کی مخصیل اور جھیل کے لئے خیبر ہیپتال پیٹاور کے بالائی احاطہ کر ہ نمبر سکی طرف تا نتا ہدھ گیا۔ او هر سے بھی معاملہ ایمائی تھاکوئی بدش نمیں 'کوئی روک ٹوک نمیں ' ڈاکٹروں کے ہزار منع کرنے کے باوجود دور دراز سے عیاد سے کے لئے آنے والے مخلصین و محبین اور عامة المسلمین کی دراز سے عیاد سے کے لئے آنے والے مخلصین و محبین اور عامة المسلمین کی دل شکنی گوار انہیں۔ سب کو ملا قات کی اجازت ہے 'جو چاہے وقت بے وقت اپنے قلب اور ذوق عشق کی انگیخت پر کمرہ سامیں پہنچ جائے۔ شدید علالت ' عوارض و امراض ' ضعف اور شد س تکلیف کے باوجود حضر سے شیخ الحد ہے گئے۔ ملاقات ہو تی تو یوں محسوس ہو تا گویا حضر سے آنے والوں کے لئے پہلے سے چھم ملاقات ہو تی تو یوں محسوس ہو تا گویا حضر سے آنے والوں کے لئے پہلے سے چھم ملاقات ہو تی تو یوں محسوس ہو تا گویا حضر سے آنے والوں کے لئے پہلے سے چھم ملاقات ہو تی تو یوں محسوس ہو تا گویا حضر سے آنے والوں کے لئے پہلے سے چھم ملاقات ہو تی تو یوں محسوس ہو تا گویا حضر سے آنے والوں کے لئے پہلے سے چھم ملاقات ہو تی تو یوں محسوس ہو تا گویا حضر سے آنے والوں کے لئے پہلے سے چھم ملاقات ہو تی تھی تو یوں محسوس ہو تا گویا حضر سے آنے والوں کے لئے پہلے سے چھم ملاقات ہو تھی تو یوں محسوس ہو تا گویا حضر سے آنے والوں کے لئے پہلے سے جھم ملاقات ہو تا گویا ہو تا گویا حضر سے تا گویا ہو تا ہو تا گویا ہو تا تا ہو تا گویا ہو تا گویا ہو تا ہو تا گویا ہو تا ہو تا ہو تا گویا

رهيمي السليس اور مستعليقي مفتكو محبت عمري ادائين اشفقت اوربيار

ے معمور نگاہیں 'پر نور ارشادات اور فیوض دیر کات اور سادہ و بے تکلف اطوار اور عادات سے بیر شح ہو تاکہ حضرت شیخ الحدیث اپنے چاہنے والوں کے مطلوب نہیں طالب ہیں 'محبوب نہیں محب ہیں 'مخدوم نہیں خادم ہیں 'مراد نہیں مرید ہیں اور کی بھی دیکھنے والے کویہ تاثر لینے میں قدرے بھی تامل کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ حضرت شیخ الحدیث شدید ہماری کی تکالیف کے باوجود اپنے چاہنے والوں پر دل و جان سے نچھاور ہور ہے ہیں۔ صحبت شیخ کی ایک ایک ادا' نگاہِ شفقت کا سحر انگیز النفات 'اس محبت اور حکمت بھر سے لہج کا محبوبانہ اتار چڑھاؤ' کس بہلو کو لیا عائے اور کیا ہتایا جائے ۔۔۔ ع

#### بسيار شيوه ماست بتال راكه نام نيست

دارالعلوم کے اساتذہ 'طلبہ اور خدام جب ہیتال میں حاضر خدمت ہوتے توارشاد فرماتے: "اپنے کام میں گے رہو 'دارالعلوم کا کام اور اس کی خدمت ہی سب کچھ ہے۔ " ڈھیر دل دعاؤل سے نوازتے۔ گفتگو نرم 'متانت اور محبت ہمرے لیج میں ہوتی۔ حضرت ؓ یہ چاہتے تھے کہ دارالعلوم کے اساتذہ اور طلبہ ہیتال میں کم آئیں۔ آنے جانے اور بسول اور ویگنوں میں اتر نے پیھے اور سفر کی زحمت پر داشت نہ کریں اور اگر بھی لامحالہ آنا بھی چاہیں توا سے او قات میں تشریف لائیں کہ دارالعلوم کے کام اور اس کے تعلیمی نظام میں حرج نہ ہو۔ حضرت ؓ یہ بات ان سے کہنا بھی چاہتے تھے مگر اشارۃ وکنایۃ 'صراحۃ کہنے ہے اس کے اجتناب فرماتے رہے کہ ان کویہ اندیشہ رہتا تھا کہ میرے اس کہنے سے کہیں ان کے دل نہ ٹو منے پائیں۔ (الحق خصوصی نمبر 'ص ۱۹۸)

" و فات ہے کچھ و فت قبل آپ نے فرمایا : میں نے خواب میں دیکھاکہ بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ مشورہ کررہے ہیں اور سب کے چبرے

نورانی اور بہت رعب والے ہیں اور سب کے لباس ایک طرح کے ہیں اور وہ لباس دودھ کی طرح سفید ہیں اور اب میری بھی کیی خواہش ہے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں اور ان کی صف میں رہنے کے لئے جگہ ہاؤں۔" اچھا تو بات مجلس کی ہور ہی تھی۔ حضرت نے بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ" مجلس کے آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ عبدالحق کواب بلالاؤادر مجھے کما کہ تمہارافیصلہ ہو چکا ہے ' چلنے کی تیاری کرو۔اتنے میں سید عصمت میاں صاحب نے مسکراتے ہوئے کما کہ حضرت اس فیصلے میں اپیل کرنے کی گنجائش موجود ہے یا نہیں۔ آپ مسكرائے كى نہيں بيٹا يہ تواٹل فيصلہ اور تھم ہے 'اس ميں مزيد گنجائش نہيں ہے۔" میرے خیال میں داجی گلٌ (حضرت ﷺ الحدیثؓ )نے یہ اس لئے فرمایا تھا کہ فیصلہ میں رد دیدل نہیں ہو سکتا کیونکہ مامور آمرے عابد معبود ہے 'مخلوق خالق سے 'نوکر مالک سے میہ نہیں یوچھ سکتا کہ آپ نے مجھے میہ حکم کیوں دیا ہے ' اس میں آپ کا کیا فلفہ ہے اور کیا حکمت ہے۔اس لئے داجی گُلُّ (حضرت میشخ الحديثٌ) بھی خاموش ہے۔

رات کے وقت میں حضرت کے پاس وارڈ میں بیٹھا تھا تو میرے ول میں ایک وسوسہ اور کھنکاسا پیدا ہوا کہ بہی تو نشانیاں ہیں اور بہی قرائن ہوتے ہیں اہل اللہ لوگوں کے بچھور نے کے کہ جب وہ کوچ کرنے لگتے ہیں تو اس کے اثرات سورج کی روشنی کی طرح نظر آنے لگتے ہیں 'مجھے شک سا ہوا کہ داجی گل (حضرت شخ الحدیث ) نے آج جام کوبلایا 'سنت وغیر ہورست کی اور صفائی وغیرہ کی اور مجھے ایک نصیحت کی اور اس نصیحت میں ایک جنبیہ اور ایک خبر بھی تھی اور میں کی اور میں خواب بھی مجھے یاد آنے لگا تو مجھے وحشت سی ہونے لگی اور میں خرات کی میں سکتا کہ حضرت ہمیں اس طرح تنا چھوڑ دیں کہ ابھی حضرت کو بہت بچھے اسلام کے لئے 'ملک کے لئے 'ور ہم سب کے لئے کرنا۔ '

ہمیں آپؒ ہے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ (الحق خصوصی نمبر' ص ۱۱۷) ایمان نصیب ہواہے:

حضرت اقد س کے داماد جناب افسر بہادر خان بیان کرتے ہیں کہ حضرت کی و فات سے ایک روز قبل ۲۱ ستبر کو تقریباً چار بج شام احقر حاضر خد مت ہوا تو اس وقت حضرت کی دونا تارب اور خدام اس وقت حضرت کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور غشی طاری ہے تو میں C.C.O گیا ہے جادر غشی طاری ہے تو میں کے بتایا کہ حضرت کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور غشی طاری ہے تو میں اس کیا اور حضرت فی الحدیث کی خد مت میں عرض کیا حضرت! مزاج کیا ہے؟ کیا اور حضرت فی خدرت کی خد مت میں عرض کیا حضرت! مزاج کیا ہے؟ میں حضرت نے او نجی آواز سے تین بار کلمہ شادت پڑھا بھر ایمان میں حضرت نے اور ایڈ تعالی نے خش دیا ہے۔ بھر ایمان نصیب ہوا ہے اور اللہ تعالی نے خش دیا ہے۔

جناب افسر بہادر خان فرماتے ہیں گیارہ بے حضرت میخ الحدیث کی جھوٹی صاحبزادی حاضر ہوئیں تو حضرت میخ الحدیث نے فرمایا : بیٹی تم گھر چلی جاؤ' میں بھی پیچھے چلا آرہا ہوں' جنازہ آرہا ہے'تم صفیں درست کرالو۔

(الحق خصوصی نمبر ' ص۸۸۸)

استمبر۔ جب سات ستمبر کا سورج طلوع ہوا تو آپ کی طبیعت ایک بار پھر خراب ہوئی اور آپؒ نے تے کی۔اس وقت آپ کو آب زمز م پلایا گیا اور بی آخری خوراک ثابت ہوئی۔

وفات :

استمبر ۱۹۸۸ء بروزبدہ بیس منٹ کم دویج پوری پون صدی کی تاباکی اور تابد گی کے بعد ماہتاب علم و فضیلت اور آفاب د شدو ہدایت بمیشہ بمیشہ کے لئے غروب ہو گیا 'یعنی قائم شریعت 'استاذ العلماء 'محدث جلیل شیخ الحدیث

حضرت العلامه مولانا عبد الحق صاحب " پورے عالم كو سوگوار چھوڑ كر داغ مفارقت دے گئے۔ انبالله و انبا اليه راجعون۔ شيخ الحديث كا جنازه:

صبح ہو پھٹے ہی ایک سیلاب تھا کہ اللہ آیا۔ معلوم ہو تا تھا کہ اہل اسلام اپنے معبوب قائد 'اپنے عظیم رہنمااور اپنے شفق استادکی رخصتی ہوئی محبوبانہ شان اور برئی دھوم دھام سے منانا چاہتے ہیں۔ سب کے دلوں میں آپ کی عظمت تھی کہ آپ واقعۃ علم و عمل کی تجی تصویر اور سلف صالحین کا عملی نمونہ تھے۔ آپ کی عظمت و جلالت اور ہر گونہ صلاحیت و کمال کی شمادت آپ کی زندگی کا ہر تار نفس مسیاکر دہاتھا۔

تمام رات نہیں سوئے یاد کرکے تخفیے گرفتہ دل تھے بڑے روئے یاد کرکے تخفیے سب کی آنکھیں پرنم تھیں 'تمام رات اور سحری کے مبارک او قات آہ د

بکا گریہ وزاری اور دعا و الحاح میں گذاری تھی۔ صبح طلوع ہو چکی تھی اور جب سورج نے آسان کی فضاؤں ہے پہلی بار جھانکا تو دور در از علا قول ہے دیوان گان میخ عبدالحق" کے قافلے ہوں ویگنوں موٹرول سوز کیول ڈاٹسنوں اور ٹرینوں کے ذریعہ اپنے محبوب کے محبوب شہر اکوڑہ خٹک کی طرف روال دوال ہو چکے تھے اور جب سورج نے یوری طرح خود کو سنبھالا اور سٹیر ھی د داویر چڑھ کر یورے منظر کود کھنا جاہا تو اس وقت سب لوگ دار العلوم دیوبند کے بعد جنوبی ایشیا كى سب ت بردى اور اين طرزكى واحد اسلامى يونيورشى علم وعمل 'افغان مجابدين کے جرنیلوں اور ان کے محاذِ جنگ کے قائدین کی تربیت گاہ اور جماد و حریت کی سب سے بڑی جھاؤنی دار العلوم حقانیہ بینیج چکے تھے۔ یہاں تل د ھرنے کی جگہ نہیں تھی گر قافلے اس و قارے برد ہرے تھے جمال پہلے سے ہزار ہامخلصین و محدین معتقدین اور عامة المسلمین کاایک عظیم جم غفیراییخ محبوب اور مقدس راہنماکا آخری دیدار اور نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت کابڑی ہے چینی ہے انتظار كررياتهايه

حضرت شیخ الحدیث کے جانشین حضرت مولانا سمیج الحق مد ظلہ اور ان

کے دیگر ہر اور ان دار الحدیث کے سامنے صبح ہے ۹ بج تک کھڑے رہاور آنے
والے حضر ات ان ہے معانقہ 'مصافحہ اور ہاتھ ملاتے رہے۔ اس موقع پر بھی اکابر
علاء 'مثائخ ' دار العلوم کے قدیم فضلاء ' عام روحانی لہناء اور مخلصین کی
حضرت شیخ الحدیث کے تصویہ فراق ہے بے اختیار چینیں نکل جاتی تھیں مگر مولانا
میج الحق ' مولانا انوار الحق اور ان کے بھائی صبر و تحل 'استقامت اور عزیمت کا
براڑ بے رہے اور دوسرول کو تسلیال دیتے رہے۔

صبح ۸ بے اس مقدس اور عظیم ہستی کے جسدِ مبارک کوباہر لایا گیا جسے دنیا

مولانا 'شیخ الحدیث اور قائد شریعت کے لقب سے یاد کرتی تھی 'جس کے نقد س اور عظمت کے سامنے حکر ان جھک جھک جاتے تھے 'جس کی شرافت کالوہا ملک کے تمام سیاستدان مانتے تھے 'جس کی عظمت اور عزیمت کے سامنے اس دور کی بردی ہے ہو کاور اہم ہے اہم شخصیت بھی سر نیاز خم کرنے کو قرین مصلحت سمجھتی بھی 'انسانوں کا بے بناہ سمند راس دفت موجود تھا کہ ضعفاء اور کمزور کچلے اور ممشکل سنبھل سکے۔

حضرت شیخ الحدیث کا جنازہ حضرت مولانا سمیح الحق مد ظلہ کے گھر سے نکا اور سڑک کے کنار کے ہوتا ہوادار العلوم کے صدر دروازے سے احاطہ دار العلوم میں داخل ہوا اور پھر بہ ہزار دفت 'بڑی تعب و مشکل اور نوجوان اور باہمت کارکنوں کی مستعدی اور حکمت عملی سے دارالحدیث کے اس مبارک اور مہبط انوار وبرکات ہال میں پہنچادیا گیا جمال حضرت شیخ الحدیث نے زندگی ہھر مخاری 'مسلم 'ترفدی 'الا داؤد اور متعد ہ کتب حدیث کا درس پڑھایا تھا اور جمال ہزار دوں علماء 'فضلاء 'مشائخ اور علوم نبوت کے ور ثاء اور علوم دینیه کے طلباء ہزار دوں علماء 'فضل و معرفت ' پیکر علم و عمل اور فیضان حق سے استفادہ فیض کیا مقالہ اس کے بعد آفتاب رشد و ہدایت اور ماہتاب علم و فضل ' قائد شریعت اور سالار قافلہ علماء حق کا دیدار عام شروع ہوگیا۔

اباس کے بعد کا نقشہ کیسے کھینچوں! قلم کو تاب نہیں 'الفاظ کویارائے سخن نہیں 'وہ کیفیات کیا تھیں ؟ وجدانیات کی معراج کیا تھی ؟انوار وہر کات کے مشاہداتی احساسات کیسے تھے ؟ چہر ہاقد س کی تابانیت 'معصو میت اور نور انیت کا کیا عالم تھا؟ مشا قان دیدایک نظر دیکھنے کو کس طرح بے تاب اور مرغ بسمل تھے ؟ اور دور سے ایک جھلک دیکھے لینے پر کس طرح نور وسر ور اور کیف و مستی کی لذتیں اور دور سے ایک جھلک دیکھے لینے پر کس طرح نور وسر ور اور کیف و مستی کی لذتیں

حاصل ہوتی تھیں ؟ یہ نقشہ کون تھینج سکتا ہے ' مجھے ہزار کوشش اور سعی کے باوجوداس کے بیان کرنے ہے قاصر اور عاجز ہونے کااعتراف ہے۔ کوئی بھی اہل علم ہوادراہے کتنا ہی اپنے قلم پر عبور ہوادراہے جتنا بھی اپنی تحریر پر ناز ہو' اُن کیفیات کا صحیح نقشہ نہیں تھینج سکتا جو دہال طاری تھیں۔

تہ فیرن :

تد فين : جامعه حقانيه ميں جانب شال تقريباً وهائي يانج سوطلبه كى حفظ و تجويدكى یر فضااور برانوار عمارت میں آپ کود فن کر دیا گیا --- پ مٹی میں کیا سمجھ کے دباتے ہو دوستو گنجینہ علوم ہے' یہ گنج زر نہیں اس محدث اعظم کی قبر ساده 'نه سنگ مر مر 'نه کمره 'نه چھت ' کچی تربت ' سادگی کی تصویر اور صاحبِ قبر کی بے نفسی کا آئینہ۔ گویا حضرت کی قبر بھی وعظ و نصیحت ہے اور حضر ت بعد از مرگ بھی پیر مسئلہ بتار ہے ہیں --- س کون کتا ہے یہاں پھول چڑھاتے جانا کون کہتا ہے یہاں سمع جلاتے جانا سراخلاص سے اے ناز سے جانے والے میری تربت یه ذرا باته انهاتے جانا

جب سے حضرت شیخ الحدیث کا وصال ہوا ہے تب سے آج تک قبر مبارک پر دار العلوم حقانیہ کے دار الحفظ اور دار البخوید کے طلبہ کی تلاوت قبر آن کی آواز حضرت کے رفع در جات کا بقینی وسیلہ ہے اور دار الحفظ کے قرب میں حضرت شیخ الحدیث کی آخری آرام گاہ ان کے لئے قطعی طور پر نزول برکت اور سکینہ ور جمت کا قطعہ ارض اور ہر لحاظ سے مبارک قرار گاہ ہے۔ آج بھی

جب روحانیت سے سرشار اہل کشف قبر مبارک پر تشریف لاتے ہیں تو مراقبہ میں انہیں انوار ہی انوار نظر آتے ہیں۔ یہ سب حضرت شیخ الحدیث کے اعمال صالحہ 'خدمت قرآن وحدیث اور دار العلوم حقانیہ کی شکل میں صدقہ جاریہ کے فیوض وبر کات ہیں اور انشاء اللہ تاقیامت رہیں گے۔

## اب با

# انسانِ عظیم' موت کے درواز ہے پر

اس عنوان کے تحت حضرت شیخ الحدیث کے قرب وصال یار بے جینی اور شد یدا تظار سفر آخرت سے چندروز قبل کے ایام اور آخری ساعات کی گفتگو ارشادات کی کفتگو ارشادات کی کفتگو علی استار استار استار مشاہدات اور دلگداز وایمان آ فرین واقعات درج کیے جارہے ہیں۔

کی ایی بستی کی خصوصیات و کمالات علمی و (و حانی کیفیات تعلق مع الله و معرفت اورسلوک الی الله کے حالات بالخصوص آخری ایام وساعات تحریر کی تنگدامنیوں میں سمونا ، جس کے ساتھ الله تعالیٰ کا احتبائی معاملہ ہو ، جس کوعلوم و معارف ، قرب و عنایت ، اہل اسلام کی محبوبیت ، علاء کی سیادت اور دین قو توں کی قیادت اور مدارج عالیہ سے نوازا گیا ہو نہ صرف و شوار بلکہ قریب قریب میرے جیسے کم علم اور بے بضاعت کے لئے ناممکن ہے کیونکہ روحانی کمالات باطنی کیفیات اور عبد و معبود کے درمیان ، راز و نیاز اور عشق و محبت کے نامکن ہے کیونکہ روحانی کمالات باطنی نازک ترین معاملات کا صحیح علم خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کونہیں ہوتا ایخ اسا تذہ اور اکا بر اہل علم سے بار ہا یہ سنا ہے کہ اہل الله کی زندگی کے آخری کھات بڑے قیمتی اور قرب و معرفت اور سلوک و و صال کے آخری کھات بڑے قیمتی اور قرب و معرفت اور سلوک و و صال کے

اعتبارے قابل رشک اورا ہم ہوتے ہیں' حضرت شیخ الحدیثؑ کی علمی اور مطالعاتی 'تبلیغی اور قو می وملی اور سیاسی اورمسلسل جهادی مساعی کے فانوس میں عشق ومحبت' فکر آخرت' حقوق کی رعایت' اہل اسلام کی عمنحو اری اور جہاد افغانستان کی کامیابی اور ملت کے اتحاد کے جذبات کا ایک ایبا شعله تھا جو کسی بھی اہل علم 'حضرت ّ ہے اونی تعلق ر کھنے والے سے خفی نہیں' خلوص ومحبت اورعشق وللّہیت کے اس جو ہر کا اندازہ آپ کے سفر آخرت ہے چندروز قبل کے ایام میں ہونے لگا اور آخری ایام وساعات کی گفتگوارشادات اورمعاملات میں اس کے شرارے سب کونظر آنے لگے' کشتہ گان عشق الہیٰ ' محیان ذات رسالت پناہی اور واصلان بارگاہ الہیٰ کی آخری ساعات کی روئیداد اہل علم محفوظ اور شائع کرتے چلے آئے ہیں' ہم بھی ذیل میں اینے ا کابراورائمہامت کی اتباع میں حضرت شیخ الحدیث کے آخری ایام کے بعض حالات' حکایات' کیفیات اوربعض وا قعات حضرت ؒ کے قریبی رشتہ داروں' خدام اور ہپتال میں خدمت کے لئے ساتھ رہنے والےاحباب کی روایات ہے پیش خدمت کرر ہے ہیں۔

(نوٹ) قارئین کو اس باب میں دو تین واقعات ایسے بھی ملیں گے جو دیگر ابواب میں عنوان کی رعایت سے منقول ہو چکے ہیں 'چونکہ بیرواقعات و حکایات اور مشاہدات حضرت کے آخری کھات کی چشم دید گواہی اور مبارک ترین کھات کی روئیداد ہے اور اپناس مقام اور حالات و کیفیات میں ان کی جواہمیت اور نتائج و ثمرات ہیں وہ دوسری جگہ نقل کرنے میں نہیں 'کہ پھول اپنا گشن میں انچھا لگتا ہے اسلئے تمام واقعات کو ای باب میں من و من رہنے دیا تا کہ اصل افادیت قائم رہے ۔

عیادت کرنے والول کے لئے خصوصی مدایات

حضرت شخ الحديث كى طبیعت میں اپنے اكا براور مشائخ كى طرح سحيح النسبت مشائخ اور نائبين رسول كى سنت كے مطابق ابل تعلق خدام 'اضياف اور عامة المسلمين كے ساتھ اليي محبت اور شفقت ودبیت ہوئى تھى جوبعض اوقات اپنے ایک استاذ كے الفاظ كے مطابق حاضرين و متعلقین كو ماں كى شفقت كى ياد تازه كردتى تھى وفات ہے قبل كى ساعات ميں بھى تياردارى كے لئے آنے والے آپ كى عنا يتوں سے محروم نہيں جاتے تھے اور اپنے اپنے ظرف كے مطابق حصہ پاليتے تھے ان ايا ميں بھى حضرت كى شفقت اور نمخو ارى خلق كے جذبات دكھ كر بے اختيار كہنا پڑتا تھا كہ ہر ، اولئك قوم لا يشقى جليسهم جذبات دكھ كر ات بيں جن كے پاس بينھنے والا بھى محروم نہيں رہتا ) چنا نچہ و فات ہے تين روز قبل حضرت كے خصوصى خادم جناب عبدالرب خان كے مطابق ان سے تين روز قبل حضرت شخ الحدیث نے ارشاد فر ما يا كہ سے تاكيد فر ماتے ہوئے حضرت شخ الحدیث نے ارشاد فر ما يا كہ سے تاكيد فر ماتے ہوئے حضرت شخ الحدیث نے ارشاد فر ما يا كہ مطابق ان

جومہمان یہاں ہیتال میں عیادت کے لئے تشریف لائے ہیں اور ملاقات کے بغیر رخصت نہ کرنا اسلئے کہ یہ لوگ بڑی مجبت سے میرے پاس آتے ہیں اگر میں ان سے ملاقات نہ کروں تو خدا نہ کرے کہ یہ لوگ میرے لئے بددعا کردیں یا ان کے دل کو تکلیف ہو' تو یہ آخرت کا خیارہ ہے جب کوئی مہمان آئے تو اخراجات اوران کی تو اضع میں بخل نہ کرنا' اللہ تعالیٰ دیتار ہیگا ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں

جناب عبدالرب خان صاحب راوی ہیں کہ ای روز جب طبیعت بہت ناساز ہوئی تو حضرت شنخ الحدیث بار باراو پرنظرا تھا کردیکھتے تھے ٔ جذب و کیف کا عجیب عالم تھا اور خود اپنے ساتھ باتیں کرتے جاتے تھے اور جب ہم نے حضرت کے ارشادات کان لگا کر سنے تو آپ ارشاد فرمار ہے تھے۔
ہم بہت کمزور 'غریب اور خاکسار لوگ ہیں اور بیدلوگ جو ہمار ب
ساتھ تھوڑی بہت محبت کرتے ہیں 'ید دین کی ادفیٰ خدمت کی برکت
ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم پر رحم فرما یا اور ہمیں تو فیق بخشی کہ اس کی تو فیق
سے اکوڑہ میں مدرسہ کی بنیا در کھی اور ہم بہت بے ضرر اور کمزور لوگ
ہیں اور آپ کے پاؤں کی خاک ہیں ہم وہ لوگ ہیں کہ ایک دوسر ب
سے محبت کرتے ہیں 'ایک دوسر بے کے ہاتھ جو متے ہیں ہم محبت
کرنے والے لوگ ہیں نفرت والے نہیں۔
کرنے والے لوگ ہیں نفرت والے نہیں۔
جہا داور شہید وں سے تعلق:

جناب عبدالرب خان نے کہا کہ حضرت اقدی کی یہ باتیں سن کرمیرا خیال ہوا کہ شاید یہ بیاری اور علالت کی وجہ سے حضرت گور دو بدل خیالات آتے ہیں اسلئے میں نے آپ کے خیالات بدلنے کے لئے عرض کیا حضرت! کیا ہوا؟ تو ارشاد فر مایا

نہیں نہیں' ہم شہیدوں کی زمین پر کھڑے ہیں' بیہ شہیدوں کی زمین ہے' یہاں پرسیداحمہ شہید'' شاہ اساعیل شہید''اور ان کے رفقاء نے لڑا کیاںلڑی ہیں' جہاد کیا ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت کی خدمت میں عرض کیا حضرت! بیاری کی وجہ ہے آپ کے ذہن میں غلط خیالات آتے ہیں' آپ سوجا ئیں اور آرام فرما ئیں' یہ ہیتال ہے شید ونہیں' آپ نے کسی قسم کی زیادتی کسی شخص ہے بھی نہیں کی ہے تو جوا باار شادفر مایا

میں بوڑھاشخص ہوں کسی سے کیازیادتی کرسکتا ہوں ،، پھر چا در کاندھے پررکھی اور فرمایا تانگہ لے آؤ تا کہ گھر چلا جاؤں میں نے عرض کیا حضرت! اگر اجازت ہوتو ایک بات عرض کر دوں؟ ارشاد فرمایاتم زیادہ با تیں نہ کرو' ذکر کرو' استغفار زیادہ پڑھو' یہاں شیدو کے میدان میں جولوگ جمع ہیں' یہ ہماری آئکھوں کا نور ہیں اور ہم ان کے پاؤں کی خاک ہیں' ان لوگوں نے دار العلوم کے کام میں بڑی دوڑ دھوپ کی ہے ان لوگوں کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ حلقہ انتخاب کے مسلمانوں کا شکر ہیہ:

اسموقع پرییجی ارشادفر مایا که

تخصیل نوشہرہ کے لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کر دیں' یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے تھے بلکہ شریعت کودیے تھے،، مجامدین کے لئے دعا:

اسی روز ارشا دفر مایا

میں اپنے متعلقین اور تلا فدہ سے کہنا ہوں کہ جہاد کے لئے تیاری کرلیں ہم نے جو کام شروع کیا تھا اسے وہ جاری رکھیں' افغان مجاہدین کو باری تعالی فتح دے خدا تعالی وشمن کے مقابلے میں ان کے تکوں کو تلواریں بنا دے ان کے باؤں کی گرد کو خدا تعالی وشمن کے لئے ایٹم بم بنادے۔

خدام کی تر بیت اور تا دیب وسرزنش:

پھرای روز جار بجے صاحبز ادومولا ناانوارالحق اور جناب حفظ الرحمان صاحب تشریف لائے 'اس وقت حضرت ؓ جار پائی پر تشریف فرما تھے ہم نے عرض کیا حضرت! آپ سوکر آرام فرمالیں فرمایا۔

میں بیٹے ہوئے اچھا ہوں ہم نے عرض کیا حضرت! آپ کے لئے بیٹھنے کے بجائے سوکر آ رام کرنا بہتر رہے گا' ارشاوفر مایا ,, تھم کی تعمیل کروجوبات کہوں وہی مانو،،۔ دوران سراور بینائی کی شکایت:

اس سے ایک روز قبل حضرت ہڑے پریشان تھاور بار بار آسان کی طرف و کھتے تھے اور کسی سے بھی بات کرنے یا بات کا جواب دیے پر آ مادہ نہیں تھے اس دوران آپ کے بڑے صاحبز ادے مولا ناسمجے الحق تشریف لائے میں نے انہیں ساری صور تحال ہے آگاہ کر دیا کہ حضرت سے پریشان ہیں اور آج آپ کا اور مولا نا انوار الحق صاحب کا بار بار بوچھ رہے ہیں مولا ناسمجے الحق مد ظلہ حضرت کے قریب ہوئے اور چار پائی کی پائتی پر بیٹھ گئے اور حضرت الحق مد کا دوروں کیا آج آپ کی طبیعت ناساز ہے کوئی پریشانی ہے یا عاری کی وجہ ہے؟ حضرت اقد س نے فرمایا شبح سے سرکا چکر ہے دوران سرکی عاری کی وجہ سے کا حضرت اقد س نے فرمایا شبح سے سرکا چکر ہے دوران سرکی تا کی جا ہے گئے تا ہے ہو جا تی ہے اور کبھی وہ بھی غائب ہو جاتی ہے 'ڈاکٹر سے بات کرنی جا ہے کہ میری آ تا میں ما حظہ کرلی جا میں ۔

مولانا میں الحق نے عرض کیا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ عمر کا تقاضا ہے نظریں تھلیں گ لیکن آ ہتہ آ ہتہ! مولانا میں الحق نے آپ کے ہاتھوں ہے عینک لے لی اور شفیق فاروقی کودے دی کہ اس کوصاف کردیں انہوں نے صفائی کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کردی۔

عورتوں كو تنبيه ونفيحت:

اسی روز حضرت کے مہینال کے کمرہ میں کوئی تین چارعور تیں آئیں جو حضرت کی بیاری کا سن کر عیادت کے لئے آئی تھیں اور پھر دعاؤں اور تعویذات کا مطالبہ بھی کیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا دیکھوتم سے ایک بات کہنا موں مگرا سے میزی نبیت سے کسی برظا ہرنہ کرنا' تا کہ کوئی ناراض نہ ہوجائے پھر

تا کید کی اور فر مایا۔

عورتوں کو کسی طریقہ ہے ہمجھا دینا چاہئے کہ ان کا ہپتال میں میری عیادت کے لئے آنا درست نہیں یہاں تو زیادہ تر مرد ہی مرد ہیں بہت بری بری بات ہے کہ عورتیں آتی ہیں پھر میں بیار بھی ہوں اب تعویذات کا اصرار کسی طرح بھی مناسب نہیں سلیقہ مندی اور ملائمت کی تا کید:

ای روزیہ بھی ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹروں' نرسوں اور آنے والے ملا تا تیوں سے جب بھی ملواور کوئی بات کرنا جا ہوتو بہت سلیقہ مندی کے ساتھ نرمی اور عاجزی کے ساتھ تا کہ کسی کی ناراضگی نہ ہو۔

ای روز جب حضرت کے صاحبز اد ہے مولا ناانوارالحق تشریف لائے تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ ڈاکٹروں سے رخصت لے لواوران سے کہہ دو کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہوں کہ انہوں نے ہماری بہت خدمت کی ہے اس وقت حضرت شن الحدیث کا دل یہ چاہتا تھا کہ اب وہ گھر چلے جا کیں۔ افغان مجامدین سے مالی امداد:

جناب ڈاکٹر سید داؤ دصاحب جو حضرت شیخ الحدیث کے داماد بھی ہیں
راوی ہیں کہ سمبر کی چوتھی تاریخ تھی' میں حاضر خدمت تھا کچھ دوسر ہے حضرات
بھی موجود تھے حضرت نے ججھے ارشاد فر مایا کہ تم یہاں میر ہے ساتھ موجود رہو
باقی حضرات کو کچھ دریے کئے رخصت کر دو' جب لوگ چلے گئے تو
حضرت نے ججھے درجے فر مائی کہ دارالعلوم کے ناظم صاحب ہے کہہ
دو کہ میر ہے ترکہ سے افغان مجاہدین کے لئے ایک لاکھ روپیہ دے دیا
جائے اور اس کے ساتھ ہی ہے بھی ارشاد فر مایا کہ بانی دارالعلوم کی
حشیت ہے میں اپنا ترکہ بھی دارالعلوم کے نام کیے دیتا ہوں۔

جوہونا تھا سوہو گیا ہے:

جناب ڈاکٹر داؤد شاہ صاحب راوی ہیں کہ جب ہم سمبر کو حضرت پر بیاری کا شدت سے حملہ ہوا تو آپ کو وی آئی بی روم سے منتقل کر کے انتہائی عکم داشت کے کمرے میں لایا گیا اس موقعہ پر جب ایک مرتبہ میں نے دریا دنت کیا کہ حضرت! طبیعت کیسی ہے؟ توارشا دفر مایا

جوہونا تھاسوہو گیا ہے فکر کی ضرورت نہیں بس دعا کرتے رہیئے ۔ صالفہ سرور کا کنا تعلیق کا وسیلہ

صاحبز اوہ حامد الحق حقانی اور مولوی عبد الرحمان کا بیان ہے کہ متمبر ک رات تھی کوئی ڈھائی ہے کا وقت تھا اور ہم دونوں حضرت کی جار پائی کے ساتھ کھڑے تھے' حضرت گر استغراق اور جذب و کیف کی حالت طاری تھی اور ارشا دفر مارے تھے۔

کوئی مانے یا نہ مانے جس طرح بعض لوگ و سیلے سے انکار کا اختلاف رکھتے ہیں کم از کم میں تو ان اوگوں میں نہیں ' میں تو کہتا ہوں کہ ہماری شفاعت کا وسیلہ سرور کا نئات حضرت محمد علیہ ہیں پھر کتاب الحج کی ایک حدیث پڑھی اور فر مایا کہ جس طرح بندوں اور خدا کے در میان معافی کا ایک ذریعہ حجر اسود ہے کہ اس کے بوسہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں' ای طرح مسلمانوں کی نجات اور مغفرت کا ایک ذریعہ حضورا قد سے مطابق کی نجات اور مغفرت کا ایک ذریعہ حضورا قد سے مطابق کی سے مسلمانوں کی نجات اور مغفرت کا ایک ذریعہ حضورا قد سے ملکانوں کی نجات اور مغفرت کا ایک ذریعہ حضورا قد سے ملکانوں کی نجات اور مغفرت کا ایک ذریعہ حضورا قد سے ملکانوں کی نجات اور مغفرت کا ایک ذریعہ حضورا قد سے ملکانوں کی نجات اور مغفرت کا ایک ذریعہ حضورا قد سے ملکانوں کی نجات اور مغفرت کا ایک در میں۔

دونوں کی روایت سے ہے کہ اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت کی واڑھی کوکسی نے کنگھی و ہے رکھی ہے چہرہ اقد س نور کی طرح پیک رہا تھا منظر بڑا نورانی تھا پروہ کی جانب رخ تھا' کمرہ کی ادائٹ بندتھی' باہر ہے بنگی ملکی روشنی آربی تھی اور چہرہ انور کی تا بانی دل موہ رہی تھی پھر حضرت کے ہمیں مخاطب

کر کے ارشا دفر مایا

مہمانوں کا خیال رکھویہ بڑے معزز مہمان ہیں' پھر جار نج گئے تو حضرت کے نماز تہجدادا فرمائی۔

غلبه حياء:

جناب ڈاکٹر داؤد صاحب راوی ہے کہ ۵ ستمبر کو حضرت کی طبیعت جب بہت خراب ہوگئی تھی تو اس وقت ارشاد فر مایا کہ برتن چاہئے کہ چھوٹے ببیثاب کا تقاضا ہے میں نے جب برتن آگے کیا تو حضرت غلبہ حیاء کی وجہ سے اس برتن میں بیثاب کرنے پر آ مادہ نہ ہوئے میں نے اصرار کیا کہ حضرت! میں تو خود ڈاکٹر ہوں مجھ سے حیاء اور حجاب کیسا؟ مگر حضرت کسی بھی صورت نہ مانے اور میر سے اصرار کے باوجود لیٹ گئے اور ببیثاب نہ کر سکے۔
میر سے اصرار کے باوجود لیٹ گئے اور ببیثاب نہ کر سکے۔
اتباع سنت کا استمام:

جناب ڈاکٹر داؤ دصاحب راوی ہیں کہ ۵ ستمبر کوانتہائی تکہداشت کے کمرہ میں میں حضرت کے ساتھ تھا کہ حضرت بار بار جار پائی پر بیٹھ جاتے اور ساتھ رکھی ہوئی بگڑی کو بڑے اہتمام سے اپنے سر پر باندھنا شروع کردیتے اس دوران جب ایک مرتبہ غلبہ حال اوراستغراق کی کیفیت طاری ہوئی توارشاد فرمایا

ہمارا عصاء لے آؤ ہم تو سنت رسول علیہ کی اتباع کے پیش نظر جارہے ہیں صرف پانچ منٹ ہی تو لگیں گے، سنت کی اتباع بہت ضروری ہے۔

تلا مذہ اور خدام ومتوسلین کے لئے بشارت:

جناب حفظ الرحمان جو حضرت کے داماد بھی ہیں کے روایت بیان کرتے ہوئے کہا۔

فدا گواہ ہے کہ اس بات میں کوئی مبالغہ یا خلاف واقعہ بات نہیں ہے کہ ایک مرتبہ تقریباً دو ہے رات کے حضرت اقدی اٹھے اور چار پائی پر بیٹھ گئے میں نے عرض کیا حضرت ! آپ کچھ کہنا چا ہے ہیں (میری غرض ریتھی کہ شاید کئی خدمت یا قضائے حاجت کی ضرورت ہو) تو ارشا دفر مایا نہیں بیٹے ! ایسانہیں 'بلکہ جنت کے آٹھ درواز سے ہیں اور وہ سب آپ حضرات کے لئے کھلے ہوئے ہوں گے۔

یہ روایت بار بار پڑھتے چلے جائے اور حضرت شیخ الحدیث ہے جن حضرات کو بھی تعلق وخدمت 'تلمذ واستفادہ' نسبت ومناسبت' آپ کے مشن و بیغام سے محبت جتنی بھی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ اس بشارت میں ابنا استحقاق یا ئیں گے۔

اتفاق ہے رہیں اور دین کی اشاعت کے لئے کام کرتے رہیں۔
اتفاق ہے رہیں اور دین کی اشاعت کے لئے کام کرتے رہیں۔
کم متبر : وفاقی وزیر جناب مولانا وصی مظہر ندوی 'مولانا انوار الحق کی رفاقت میں جب حضرت شخ الحدیث کی خدمت میں عیادت کے لئے عاضر ہو کے تو حضرت نے ان سے ہاتھ ملایا 'تعارف پر بہچان لیا' ان کی زحمت فر مائی اور تکلیف پرشکر بیادا کیا مولانا وصی مظہر ندوی نے فر مایا! حضرت آپ کا وجود پورے عالم اسلام 'پاکتان 'بالخصوص صوبہ سرحد کے لئے مغتنمات ہے ہے آپ نے دین اسلام کی بوئی خدمت کی ہے 'خدا تعالی صحت و عافیت آپ عطافر مائے حضرت نے فر مایا آپ کا حسن طن ہے میں تو کسی کام کا نہیں میں تو معیدی کے اس قول ع

تسمع بالمعیدی خیرا من ان تراه و ستعرف قدره ان فتح فاه کے مصداق ہوں مولانا ندوی ؓ نے فرمایا حضرت نہیں آپ تو اس شعر کے مصداق ہیں جس کامعنی ہے ہے کہ آپ کے کارنا ہے اور خدمات جلیلہ اس سے کئی گنابڑ ھے کر ہیں جتنے مشہور ہو چکے ہیں۔

مولانا انواراکی مدظلہ کا بیان ہے کہ مولانا وصی مظہر ندوی چونکہ وزیر ہیں اور سرکاری عہدے ومنصب کے اعتبار سے بڑے اکرام واعزاز کے مستحق تنے حضرت شیخ الحدیث نے مجھے اس وقت شدت سے تنبیہ فرمائی کہ ان کے لئے کری لئے آؤبار باراصرار فرمایا تو میں نے مولانا وصی مظہر ندوی سے کہد یا کہ آ ہے حضرت سے کہد دیا کہ میں کری پر بیٹھا ہوں چونکہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو حضرت شیخ الحدیث کے کہد ایراں کہ میں کری پر بیٹھا ہوں چونکہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو حضرت شیخ الحدیث کے قرار آیا۔

مولا ناسمیع الحق کی جج سے واپسی پرمسرت:

مواا ناسمی الحق اپنے بچوں کے ساتھ جج کے سفر ہے واپسی پرسید ہے ہیں آئے حضرت پرمولا نااور بچوں ہے لی گرخوشی کی بجیب کیفیت طاری تھی اور فر مایا کہ اسوقت اگر مٹھائی ہوتی تو تقسیم کرلی جاتی خوشی کا موقع ہے حضرت پیفر ماہی رہے تھے کہ احیا نک دروازہ کھولا اور حضرت کے داماد مولا نااشر ف علی قرینی اپنے بچوں سمیت کرے میں داخل ہوئے اور ساتھ مٹھائی کے ڈب اٹھائے ہوئے جو خفرت ہے حد خوش ہوئے اور فر مایا دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہماری سی لی اور مٹھائی سب پرتقسیم فر مادی مولا نااشر ف علی قرینی فر ماتے ہیں کہ حضرت الشیخ موال ناسمی الحق سے بے حد خوش سے اور مجھے بار ہا یہ فر مایا کہ سی کے دخرت الشیخ موال ناسمی الحق سے بے حد خوش سے اور مجھے بار ہا یہ فر مایا کہ سی اضافہ ہوا اس نے میری عزت بڑھا دی

ہے۔ امالی ترینری کے مسودات کی فکر:

حضرت شیخ الحدیث ہے مواا ناسمتے الحق کی آخری ملاقات و فات ہے۔

ایک دن قبل ہوئی' وہ نہایت نگہداشت کے دارڈ میں تھے مولا ناسمیع الحق عصر کے وقت ان کے پاس حاضر تھے کہ «ھزت ؓ لیٹے لیٹے اپنے پہلو میں بستریر کچھ مُوْ لِنَے لِگَاتُو مولا ناسمتَ الحق نے کہا حضرتُ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فر مایا تر مذی شریف کے امالی (جس میں ان کے شنخ حضرت مدنی کی آراء بھی شامل ہوتے تے اور حضرت کوان کی حفاظت کا زندگی بھر بڑاا ہتما مرہتا تھا ) کے اوراق اور مسودات بگھرر ہے ہیں کہیں ورق ادھرادھرنہ گر جائیں'انہیں تلاش کر کے ا کھٹے كرلواوررومال ميں جمع كركے باندھ لوئمولا ناسميج الحق نے كہا بہت اچھا! آپ آ رام فر ما ئیں میں دیکھتا ہوں اور پھر کہا کہ حضرت سارے مسودے موجود ہیں کوئی ورق نہیں گرامیں نے باندھ دیے ہیں مولانا مست الحق فرماتے ہیں کہ میں نے پھران کی نیم غنود گی کے عالم میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا' مصافحہ کر کے اجازت لینی جاہی اور جاتے وقت چند کمجے قدموں میں کھڑے ہو کر حضرت ً پر نگاہ ڈالی حضرت اس حالت میں بھی عمامہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور چہرہ پر عجیب انواراورطمانیت محسوس ہور بی تھی جسے سنت میں گویامصحف کریم کےصفحہ تعبير كيا گيا مولا ناسميع الحق فرماتے ہيں كه كيا معلوم تھا كه سرايا انوار چېره اقدى يرميرى نگاه آخرى ہے مجھ سے حضرت كى آخرى بات احادیث كے امالي اورمسودات کی حفاظت کی ہوئی جوایئے لئے ایک عظیم سعادت بھی اورایک بہت بڑی عظیم ذیمہ داری اور امانت بھی سمجھتا ہوں ۔

ایمان نصیب ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے:

حضرت کے داماد جناب افسر بہادرخان بیان کرتے ہیں کہ حضرت کی وفات سے ایک روز قبل ۲ ستمبر کوتقر یباً چار بجے شام احقر حاضر خدمت ہوا تو اس وقت حضرت CCO میں تھے وہاں پرموجودا قارب اور خدام نے بتایا کہ حضرت کی طبیعت زیادہ مخراب ہے اور غشی طاری ہے تو میں CCO میں گیا

اور حضرت شخ الحديث كى خدمت ميں عرض كيا حضرت مزاج كيما ہے مير ك جواب ميں حضرت نے اونجى آ واز سے تين بار كمل ايمان مجمل امنت بالله كماهو باسمائه و صفاته و قبلت جميع احكامه اقرار باللسان و تصديق بالقلب اورايمان مفصل امنت باالله و ملائكته و كتبه ورسله و اليوم الآخر و القدر خيره و شره من الله تعالى و البعث بعد الموت پر ها اس كے بعدا يك حديث پر هما اس كے بعدا و الدوت بر هما اس كے بعدا ك حديث پر هما اس كے بعدا ك حديث پر هما اس كے بعدا ك حديث بر هما اس كے بعد حضرت نے جواب ميں جسمانی اور مادی صحت یا حالت بتانے كے بجائے روحانی عافت كا تذكر و فر ما ما اور ارشا و فر ما یا:

سب ہے بڑی بات ہے کہ ایمان نصیب ہوا ہے اور اللہ تعالی نے بخش دیا ہے بنا بادر خان نے اس موقع پر حضرت شخ الحدیث ہے وصیت بھی سی آ پ نے ارشاد فر مایا کہ میر ہے شاگر دول سے کہہ دو کہ دین کی اشاعت کریں اور میں نے جو کچھ بنایا ہے دیکھووہ خراب نہ ہونے پائے اور میر ہے ہیما ندگان کو خدا تعالی ہر آ فت اور ہر مصیبت سے مامون رکھے۔ جب عشاء ہوئی تو حضرت شیخ الحدیث نے نماز کا کہا' احقر نے تیم کر ایا اور آ پ نے تیم کر کے خان میں ہے۔

فيصله بهو جكاتها:

جناب ساجزادہ صاحب آفشید وکابیان ہے کہ استمبر بونے چھ بج شام حضرت شنخ الدیث کی حدمت عالی میں حاضر ہوا' بغیر میری سی بیشگی گفتگویا سی تعارف کے مجھے از خود صورت سے پہچان لیا اور میرانام لیکر مجھے ارشاد فرمایا

بيني اتم توسور ے بھی آئے تھے میں نے تمہاری ساری بائیس س لی

تھیں گرمیرافیصلہ ہو چکا تھا اسلئے میں تم ہے بات نہ کر سکا۔ میں نے عرض کیا خدا تعالیٰ اپنافضل وکرم فرمائیں گے خیر ہو جائے گی خدا تعالیٰ ہمارے لئے آپ کا سابہ رحمت قائم رکھے۔ بینائی درست ہوگئ ہے:

ای روز آنکھوں کی بینائی تیز ہو چکی تھی اسکی تقد کی جناب شفیق الدین فاروقی کے اس بیان ہے بھی ہوتی ہان کا بیان ہے کہ , , ساڑ ہے نو بجے دن جب میں نے حفرت کو دو کپ چائے پلائی اور تیسری بار پیالہ بھرااور پیش فدمت کیا تو حضرت نے پیالے کو ہاتھ میں پکڑا میں نے ابھی پیالہ اپنے ہاتھ ہے نہیں چھوڑ اتھا کہ حضرت نے میرے ہاتھ کے انگو ٹھے کو پکڑلیا اورار شادفر مایا میموٹی می چیز کیا ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت! یہ میری انگی ہے پھر مسکرا دیے اور ارشادفر مایا خدا کا شکر ہے کہ میری نظریں اچھی ہوگئ میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے۔

علاوہ ازیں جناب مولانا انوارائحق' صاحبزادہ حامدالحق' عبدالرحمان' جناب عبدالرب خان اور دیگر کئی ایک اقارب وخدام کا بیان ہے کہ و فات ہے دوروز قبل حضرت کی بینائی تیز ہوگئ تھی اس سے قبل جب بھی کوئی تیارداری کرتا تو آپ دیگرامراض اور عوارض کے ساتھ بینائی کی کمزوری کا بھی ضرور ذکر فرمات مگران دنوں بینائی کی کمزوری کا بیان کرنا جھوڑ دیا اور آپ کے عام حالات' مشاہدات اور استفسار وارشا وات سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ دور کی چیزیں بھی آپ کوصاف نظر آتی ہیں' دوائی کی حجوثی جھوٹی ہوتا تھا کہ دور کی چیزیں بھی حکم تو خدا تعالیٰ کا ہے:

جناب پروفیسر محمود الحق' مولانا عصمت شاہ کا کا خیل اور صاحبزادہ راشد الحق راوی ہیں کہ ۲ ستمبر کی شام تقریباً سات بجے کے قریب وقت تھا حضرت پر غلبہ حال اور استغراق کی کیفیت قدرے کم ہو چکی تھی جبکہ اس سے بل اکثر او قات تقریباً یہی کیفیت طاری رہی' نتیوں حضرات کا بیان ہے کہ جب حضرت کوافاقہ ہوا تو ہمیں ارشاد فر مایا

ناراض نہ ہونا تمہاری ساری باتیں میں نے سی ہیں گر مجھے بات

کر نے کا حکم نہیں تھا میں نے دوخواب دیکھے ہیں ایک تو بڑا خطرناک

ہوہ نہیں بتاؤں گا دوسراخواب بید یکھا ہے کہ سارے اقارب رشتہ
داراوراحباب موجود ہوتے ہیں کہ میں مرجا تا ہوں میں تمہاری باتیں
سن رہا تھا گرتمہارے ساتھ بات اسلئے نہ کرسکا کہ جب حکم ہوا ہے تو
ما تیں کس لئے کرون گا۔

مولا ناعصمت شاہ نے عرض کیا حضرت! اس حکم اور فیصلہ میں اپیل کی بھی گنجائش ہے کنہیں؟ حضرت مسکرائے اور ارشاد فر مایا اپیل کی گنجائش تو ہوگی مگر حکم تو خدا تعالیٰ کا ہے۔

بارگاه ربوبیت میں استغاثه ومناجات:

حضرت مولا ناسمیع الحق مدظلہ کی روایت ہے کہ غلبہ حال اور استغراق ( جے ڈاکٹر بیہوشی کہتے تھے ) کی حالت میں بھی حضرت شخ الحدیث کے ہونٹ برابر متحرک رہتے تھے ' میں نے سمجھا شاید کوئی بات کہنا چاہتے ہیں یا کوئی ضرورت ہے یا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں مگر جب حضرت آئے ہونٹوں کے قریب کان لگا کرسنا تو زبان پر ذکر واستغفار کے یہ کلمات طیبات جاری تھے یہا حسی یہا قیسوم بسر حمتك استغیث زندگی بھر بہی وظیفہ رہا' وظا کف اور حسی یہا قیسوم بسر حمتك استغیث زندگی بھر بہی وظیفہ رہا' وظا کف اور معمولات کے دوران بھی یہ ورد بڑے اہتمام سے کرتے تھے تو بظاہر مادی یا جسمانی اعتبار سے ڈاکٹروں کے بقول بے ہوشی اور ازخود رفگ کے باوجود بھی روحانی عبد یہ بی ویہ بی کی بارگاہ سے تعلق خاطر کے روحانی عبد یہ بی کر بی کا میں کا میں کہ یہ تعلق خاطر کے روحانی عبد یہ یہ کی بارگاہ سے تعلق خاطر کے

لحاظ ت ازخودرفته نہیں ہوتے تھے۔ پھرآئے کی تکلیف نہ کریا:

صاحبز ادہ حامد الحق کا بیان ہے کہ حضرت کے انتقال کے روز کے تمبر کو دس بجے سے تقریبا ساڑھے گیارہ بجے تک حضرت کی خدمت میں رہا حضرت کو تکلیف تھی مگر اس کے باوجود بھی خاندان کے افراد اور دار العلوم کے اساتذہ وطلباء کی خیریت دریافت فرمائی اور دعائے صحت کے لئے فرمایا 'جب ساڑھے گیارہ نج گئے تو میں نے اجازت جا بی حضرت نے اجازت مرحمت فرمائی اور مصافحہ کے لئے ہاتھ آگے بڑھایا 'ہاتھ ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا بیٹے! پھر آنے کی تکلیف نہ کرنا 'بس ہو کیا '،

جنازه آر ہاہے مقیس درست کرلو:

جناب افسر بہادر خان راوی ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث کی حجوثی صاحبز اوی حاضر ہوئیں 'یہ کوئی گیارہ بچ کا وقت تھا حضرت شیخ ''نے ان ہے فرمایا ۔

بیٹی! تم گھر چلی جاؤ میں بھی پیچھے چلا آ رہا ہوں' جنازہ آ رہا ہے تم صفیں درست کرالو۔

جناب افسر بہادر'پروفیسرمحودالحق'الحاج ممتاز خان اور ڈاکٹر سیدداؤد صاحب راوی ہیں کہ عمبر کو بارہ ہے دن تک حضرت شخ الدیث کواظمینان اور سکون رہا'بارہ بج بدن مبارک پرلرزہ طاری ہوگیا' ڈاکٹروں کے معائد کے بعد ڈرپ اتاردی گئی مگرلرزہ میں کوئی فرق ندآیا'اس دوران قے بھی ہوئی بدن مبارک پسینہ سے شرابور ہور ہاتھا' وقت گزرتا کیا اورلرزہ بڑھتا گیا'ایک بینے کے بعد جب بخار شمیٹ کیا گیا تو ۱۰ادر ج تک پہنچ گیا تھا' ڈاکٹر حضرات ابنی تگ ودو'ادویات کی تجویز اور بخار کو کم کرنے کی مساعی میں گےرہ نے ڈیڑھ

بح جب بخار شمیث کیا گیا تو ۱۰ ور ج تک پہنچ گیا تھا ڈیڑھ بجے ہے وقت آئے بڑھ رہا تھا' حضرت شخ سے ہونٹ مبارک متحرک تھے' کلمہ شہا وت کا ور و جاری تھا کہ ایک نج کر چالیس منٹ پر روح مبارک قفس عضری سے پرواز کر کے اپنے ہمیشہ کے متعقر میں پہنچ گئی۔ انا لله و انا الیه راجعون ۔



### "التاسما أيدى في طبوعات ايك نظريين

النائيات المناجوت المتناه المعاملين والمراني بالمراني المناها المتناه المتناء المتناه المتناه المتناه المتناه المتناه المتناه المتناه المتناء المتناه المتناه المتناء المتناء المتناء المتناء المتناء المتناء المتناه المتناه المتناه المتناء المتناء المتناء المتناء المتناء

| <u> </u>     |                                       | <u>ٿ</u> : ً |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33           |                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 120          |                                       | 3(30)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15           |                                       | 500          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15           |                                       | 120          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 300          |                                       | 120          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 150          |                                       | Ģij          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90           |                                       | i (a.)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 240          |                                       | 44           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 120          |                                       | ag           | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 60           |                                       | Ģe:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 150          |                                       | 2.2          | V many many many many many many many many                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12           |                                       | 15           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15           | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | 90           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90           |                                       | 12           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 120          |                                       | 90           | . * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21           |                                       | 60           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90           |                                       | 75           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50           |                                       | 750          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50           |                                       | 50           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 120          |                                       | 50           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 600          |                                       | 120          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21           |                                       | 120          | e de de la composición dela composición de la composición dela composición de la composición de la composición de la com |
| 60           | ου <b>Δ'</b> υβ ν' βενα               | 180          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15           |                                       | 15           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 120          |                                       |              | £2. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30           |                                       | 2.1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (0923)630237 |                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |